

### جمله حقوق بحق مصنف محفوظ بي

#### **New Addition**

### "Hajj Mabroor"

### By Molana Mohammad Najeeb Sambhali

چند حفزات کے تعاون سے کتاب کا دوسراایڈیشن حجاج کرام کومفت تقییم کرنے کے لئے شاکع کیا جارہا ہے۔ لئے شائع کیا جارہا ہے۔ اللہ جل شانہ ان محسنین کے تعاون کو قبول فرما کراجر عظیم عطافر مائے۔

#### Publisher /t

فریدُم فائٹر مولانا اساعیل ویلفیر سوسائٹی دیپاسرائے سنجل، مرادآباد، یوپی Freedom Fighter Maulana Ismail Welfare Society Deepa Sarai Sambhal Moradabad U.P. (244302)

### <u>452</u>

۱) دُاكْرُ محد شعیب، دیپاسرائے، سنجل، مرادآباد، یوپی، پن کود: ۲۳۲۳۰۲ ۲) اُلمکتبه المدنیه، سفید مجد، دیوبند، سهارن پور، یوپی، پن کود: ۲۳۷۵۵۲۲ بسم الله الرحمن الرحيم

قَالَ النَّبِيُّ صلَّى الله عَلَيْه وسلم

ais II ja di just

حضور اكرم عليه في في ارشاد فرمايا:

کے میرور کا بدلے صرف جنت ہے۔ (سیح بخاری ویج مسلم)

(جج کے فرائض وواجبات وسنن کی رعایت کرتے ہوئے، نیز گناہوں سے محفوظ رہ کرصرف اللہ کی خوشنودی کے لئے اگر جج کیا جائے تو وہ جج، جج مبرورہوگا ان شاءاللہ، جس کابدلہ صرف جنت ہے)۔

والمرابعة المابعة

لَيْهَاكُ اللَّهُمَّ لَيْهَاكُ لَا لَهُمْ الْبَيْكُ

لَيْهَاكُ لَا شَرِيْكُ لَكُ لَيْكُ لَكُ لَيْهَاكُ لَيْهَاكُ لَيْهَاكُ لَيْهَاكُ

إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّهُمَةُ لَكَ وَالْمُلَكِ وَالْمُلَكِ

لا شريك اك

میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیراکوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، (بیشک) تمام تعریفیں اور سب نعمتیں تیری ہی ہیں، ملک اور بادشاہت تیری ہی ہے، تیراکوئی شریک نہیں۔

### فهرست عناوين

| صفحہ | عنوان                                                   | تمبرثار |
|------|---------------------------------------------------------|---------|
| 9    | پیش لفظ                                                 | 1       |
| Ħ    | مقدمه (مولانامحرزكرياصاحب سنجلي)                        | -       |
| 11   | جاج کرام کے نام چند ہدایات                              | -       |
| 11   | لَبْيَكَ اللَّهُمْ لَبْيَك (قاضى عامدالاسلام صاحب قاسى) | P       |
| 22   | ج كي حقيقت (مولانامنظورنعماني صاحب سنبهلي)              | ۵       |
| ra   | مج کی فرضیت                                             | 4       |
| 44   | مج کی اہمیت                                             | _       |
| 12   | ج اور عمرے کے فضائل                                     | ٨       |
| -    | مكة كرمه كے فضائل                                       | 9       |
| 2    | شرالط في                                                | 1.      |
| ra   | مج کے فرائض اور واجبات                                  | 11      |
| 24   | ج كي فتميل (افراد، قران اور تمتع)                       | 11      |
| 12   | 3000                                                    | 11      |
| 24   | طواف اورستی ایک نظر میں                                 | 10      |
| p.   | سفر كا آغاز (سفر مين تمازكو قفركرتے كماكل)              | 10      |
| M    | ميقات، حرم اورطل كابيان                                 | 14      |
| rr   | حرم ملی ، اسکی حدود اور اسکا تھم                        | 14      |
| מאט  | ج تمتع كاتفصيلي بيان (ج كي تين قسمول ميس يهلي تم)       | 11      |
| ماما | احرام باند صن كاطريقه                                   | 19      |
| 12   | ممنوعات ومكرومات احرام                                  | 1.      |
| M    | مكه كرمه هي داخله                                       | rı      |
|      | ۵.                                                      |         |

.

A.

| ۳۸ |                  | مسجد حرام کی حاضری                         | 22  |
|----|------------------|--------------------------------------------|-----|
| M  |                  | كعبه بريكي نظر                             | 22  |
| ۵۰ | (فرض)            | عره كاطريقه (۱) احرام                      | 20  |
| ۵٠ | (فرض)            | (۲) طواف                                   |     |
| ۵۲ | (واجب)           | (m) دو رکعت تماز                           |     |
| ar | (متخب)           | (٣) ملتزم پردعا                            |     |
| ٥٣ | (متحب)           | (۵) آپزمزم                                 |     |
| ar | (واجب)           | (۲) مفامرده کے درمیان سی                   |     |
| ۵۵ | (واجب)           | (2) بالمندواتاياكوانا                      |     |
| PA |                  | مج اور عمره مين فرق                        | ro  |
| 04 |                  | مكمرمه كے زمات قيام كے مشاغل               | 44  |
| ۵۸ |                  | متعدوعمرا                                  | 12  |
| ۵۸ |                  | خطبات ج                                    | 11  |
| 09 |                  | مكمرمدك چندمقامات زيارت                    | 79  |
|    | عليقة منت المعلى | غارثور، غارجرا، مجدجن، مجدالرائة، مولدالنج |     |
|    |                  | حفرت غديج كامكان                           |     |
| 4+ |                  | ع كايبلادن: ٨ ذى الحجه                     | 100 |
| 4. |                  | (۱) احرام یاعرمنا                          |     |
| 4. |                  | (۲) منی رواعی                              |     |
| 44 |                  | ع كادوسرادان: ٩ ذى الحجه                   | 11  |
| Yr |                  | (۱) منی ےعرفات رواعی                       |     |
| 44 |                  | (۲) وقوف عرفات                             |     |
| 40 |                  | (٣) عرفات عرولفرواعي                       |     |
| 40 |                  | (١١) مزدلفه پهو کچکريکام کري               |     |

| ~              | عج كاتيسرادن: ١٠ ذى الحجه                                                                                                                                                      | 44               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                | (۱) وتوف مزدلفه                                                                                                                                                                | 44               |
|                | (٢) مزدلفه المحتى رواعى اوركتكريال چنا                                                                                                                                         | 44               |
|                | (۳) ککریاں مارتا                                                                                                                                                               | 77               |
|                | (٣) قرباني كرنا                                                                                                                                                                | AF               |
|                | (۵) بال منذوانا باكثوانا                                                                                                                                                       | 49               |
|                | (٢) طواف زيارت اور ج كي سي كرنا                                                                                                                                                | 4.               |
|                | (۷) منی والیی                                                                                                                                                                  | 41               |
|                | (٨) منی کے قیام کے دوران وقت کا سی استعال                                                                                                                                      | 41               |
| ~~             | مج كاچوتها اوريانجوال دن: ١١ اور ١٢ ذى الحجه                                                                                                                                   | 4                |
|                | (۱) كاريال مارنا                                                                                                                                                               | 4                |
|                | (r) مكترمه و واليى                                                                                                                                                             | 4                |
| ساس            | مج كا چھٹادن: ١٣ ذى الحجه                                                                                                                                                      | 4                |
| 20             | مجے سے والیسی اورطواف وواع                                                                                                                                                     | 40               |
| 24             | عج قران (ج کی تین قسموں میں سے دوسری قتم)                                                                                                                                      | 40               |
| 12             | ج افراد (ج کی تین قیموں میں سے تیری قتم)                                                                                                                                       | 44               |
| 24             | جے ہے متعلق خواتین کے خصوصی مسائل                                                                                                                                              | 49               |
| 19             | 385-                                                                                                                                                                           | M                |
| 100            | تي بدل كا بيان                                                                                                                                                                 | 14               |
| M              |                                                                                                                                                                                | 9.               |
| rr             |                                                                                                                                                                                | 94               |
| ساما           |                                                                                                                                                                                | 101              |
| المالم         |                                                                                                                                                                                | 1+1              |
| ra             |                                                                                                                                                                                | 7.14             |
| Ma             |                                                                                                                                                                                | 1+9              |
|                |                                                                                                                                                                                |                  |
| 60<br>66<br>64 | جنایت (بعن غلطیوں کے ارتکاب) کا بیان ، حجاج کرام کی بعض غلطیاں جج میں دعا کمیں و مرتب کی مختصر دعا کمیں قرآن وحدیث کی مختصر دعا کمیں وعا کمیں ما تکنے کے چند آ داب جج کے اثرات | 94<br>101<br>101 |

.

.

1

### مدينه منوره

| 111  | مدینه طبیبر کے فضائل                                             | MA   |
|------|------------------------------------------------------------------|------|
| 110  | مسجد نبوی کی زیارت کے فضائل                                      | 12   |
| 110  | فمرمبارك كى زيارت كفضائل                                         | 64   |
| 114  | مدینه منوره کی محجور (عجوه)                                      | 4    |
| 114  | سقر مدین منوره                                                   | ۵٠   |
| IIA  | مسجد نبوی میں حاضری                                              | ۵۱   |
| 119  | درود وسلام پڑھنا                                                 | . 01 |
| 111  | رياض الجنداورا صحاب صفه كالجبوتره                                | ۵۳   |
| ITT  | جنت البقيع (بقيع الغرقد)                                         | or   |
| Irr  | جبلِ أحد                                                         | ۵۵   |
| 110  | مدینه طبیبر کی بعض دیگر زیارتیں                                  | PA   |
|      | مبحدقبا، مسجد جمعه، مسجد مسجد مسجد فتح، مسجد الي بن كعب الله     |      |
| 112  | مدین طیبہ کے قیام کے دوران کیا کریں                              | 04   |
| ITA  | خواتین کے خصوصی مسائل                                            | ۵۸   |
| 119  | مجدنبوی کی زیارت کرنے والوں اور درود وسلام پر صف والوں کی غلطیاں | 09   |
| 11-  | مدينة منوره سے واليسي                                            | 4+   |
| 11"1 | كعبشريف كالتميرين                                                | 11   |
| 127  | غلاف كعبر كالمخضرتان                                             | 71   |
| 122  | مسجد نبوی کی مختصر تاریخ                                         | 41   |
| اسا  | بيت الله مسجد حرام اور ديكرمقامات ومقدسه كے نقشے                 | 41   |
| irr  | روزمره استعال كيعربي الفاظ اوران كي معانى                        | 40   |
| ١٣٣  | مصادر ومراجع                                                     | 44   |
| 100  | تاثر Publisher کا تعارف                                          | 42   |
|      |                                                                  |      |

.

#### بم *المااحن الحيم* نحمده ونصلى على رسوله الكريم

## پیش لفظ

ج وعرہ کے موضوع پر بے شار کتابیں کھی گئی ہیں مگر زمانے کی تیزی سے تبدیلی، چاج کرام کی تعداد ہیں غیر معمولی اضافہ، نیز مقامات مقدسہ ہیں مسلسل ترمیمات نے بے شار نئے مسائل پیدا کردئے ہیں۔ جنکا حل پیش کرنے کے لئے دور حاضر کے علاء کرام نے اچھی خاصی تعداد میں کتابیں تحریفر مائی ہیں، لیکن موضوع کی اہمیت کی بنیاد پر پھر بھی ضرورت باتی ہے۔ چنانچہ بندہ کی زیرنظر کتاب (مج مبرور) ای سلسلہ کی ایک کئی ہے۔

اس پوری کتاب کونهایت ساده اور عام قهم زبان میں مرتب کیا حمیا ہے تا کہ ایک معمولی برد ها ککھا محض بھی آسانی سے استفادہ کر کے جج کے اہم فریضہ کو سیحے طور پرادا کرسکے۔

اس کتاب میں سب سے پہلے جاج کرام سے سفر جج شروع کرنے سے بل ۱۱ امور کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پھر جج کی فرضیت، اہمیت اور جج وعمرہ کے فضائل پر قدرے تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے، اگر چواحادیث کے صرف ترجمہ پراکتفا کیا گیا ہے۔

ج وعمرہ ہے متعلق تمام ضروری مسائل فقد حنی کے مطابق نہایت جامع انداز میں ایک خاص تر تیب وتنسیق کے ساتھ وکر کئے مجھے ہیں۔

کیونکہ طواف اور سعی کے ہر چکر کے لئے کوئی مخصوص دعاضر وری نہیں ہے۔ اسلے طواف اور سعی کے ہر چکر کی الگ الگ دعا ئیں نہ لکھ کرصرف قرآن وحدیث کی مخضر اور جامع دعا ئیں مع ترجہ تحریر کی ہیں، جنکو ہر مخض آسانی سے یاد کر کے طواف اور سعی کے دوران سمجھ کر دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔

ج وعره مے متعلق خواتین کے خصوصی مسائل ایک متقل باب (Chapter) بیں انفسیل سے جور کے میں اندرہ کر ج کی انفسیل سے تحریر کئے میے ہیں تاکہ خواتین اپنے مخصوص مسائل سے پوری طرح باخررہ کر ج کی ادائیگی کرسکیں۔

مسائل ج كے ساتھ ج كى حقيقت اور روحانيت سے بھى جاج كرام كو واقف كرانے كے اللے حضرت مولانا منظور نعمانى صاحب رحمة الله عليه اور حضرت قاضى مجاہد الاسلام صاحب رحمة الله عليه اور حضرت قاضى مجاہد الاسلام صاحب رحمة الله عليه كي تحريروں كو ذكر كيا ہے۔ كتاب كے مقدمہ من بھى اى اہم موضوع پر روشنى ڈالى كئى ہے۔

مدیند منورہ کے فضائل ای طرح زیارت مجد نبوی اور وہاں پہونچکر درود وسلام پڑھنے کی فضیلتیں احاد بیث صحیحہ کی روشی میں ذکر کی ہیں۔ نیز مدینه طیبہ کی زیارت سے متعلق تمام ضروری امور کا بیان الگ الگ ابواب (Chapters) میں کیا ہے۔

مناسک ج کو ذہن نظین کرانے کے لئے متجد حرام اور مقامات مقدسہ کی تصاویر اور نقط میں مناسک کے بیں۔ کتاب کے آخر میں کعبہ، غلاف کعبہ اور متجد نبوی کی مختفر تاریخ، نیز روزمرہ استعال کے بی الفاظ اور ان کے معانی بھی تحریر کردئے ہیں۔

عاز مین جے سے درخواست ہے کہ وہ جے سے متعلق دیگر کتابوں کے ساتھ اس کتاب کا مجمی مطالعہ فرما کیں اور دوران سفر بھی اس کتاب سے رہنمائی حاصل کریں۔ تمام مقامات مقدسہ خصوصاً میدان مرفات میں بندے کوخصوصی دعاؤں میں یادر کھیں۔

آخر میں اُن تمام احباب کا تہدول سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اِس کتاب کو پایئے تھیل تک پہنچانے اور اسکو شائع کرانے میں اپنا تعاون پیش کیا۔ بالخصوص حصرت مولانا محد ذکر یا صاحب سنبھلی کا ممنون ہوں کہ انھوں نے اپنی مصروفیات کے باوجود کتاب کا مقدمہ تحریر فرمایا۔ عزیز دوست محترم آصف علی خان کا تعاون بھی ہمارے شکرید کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام حضرات کی خدمات کو قبول فرماکر ان کو جزاء خیرعطا فرمائے۔

رَبِّنَا تَقَبِّلُ مِنَّا إِنِّكَ أَنْتَ السَّمِيُعُ الْعَلِيْمُ وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرِّحِيْمُ محمد نجيبَ سنبهلي قاسمي

معیم حاں ریاض، سعودی عرب ۱۹ جمادی الاولی ۱۲۶

### مقرم

(حفرت مولانا محمدزكرياصاحب سنجعلى - فيخ الحديث غدوة العلماء لكهنو)

ج کیاہے؟ اسوہ ابراہیم کی نقل، اور عشی خلیل قربانی اساعیل کے سیمنے کی کوش۔

سیدنا ابراہیم کی پوری زعدگی اللہ کے سامنے کھل خود سردگی، کلی اطاعت، والہا نہ مجبت اور

اس کے لئے سب پھے قربان کر دینے اور لٹا دینے کی عظیم داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپ مجبوب وظیل ابراہیم کی مجبت واطاعت اور عشق و خدامتی میں وار لی وسرمتی کی ادا کیں اتنی پندا کی کی کہ مجیشہ کے لئے ان کورسم عاشقی کا امام و پیشوا بنا دیا، تھم دیا گیا کہ اُن کو ہساروں اور واد یوں کا سفر کیا جائے جہاں انہوں نے اللہ کی عبادت کا گھر بنایا تھا، اور ان بی کے طریقے پر خدائے قدوس کے ساتھ والہا نہ مجبت، اور اس مجبت میں سب پھے بھلا دینے اور سر افکندہ ہوجانے کا اظہار کیا جائے۔

گھر ہار چھوڑ کر اللہ کے گھر جایا جائے، سلے کپڑے اتار کر ایک کفن نما لباس پہن لیا جائے، اب جسم کی نہوں کے میں ہونہ کپڑوں کے حسن کا، زیادہ صفائی کا خیال ہونہ بال کاڑھنے کا، بس" ماضر ہوں کا کہ ویوانوں کی طرح کعبداور صفامروہ کی کی گئی گئی۔ اس میدان میں، بس اللہ کے نام کی رہ وادراس کی یاد میں سروھنے کی مشق۔

کے چکر دگاتے جا کیں، کبھی اس وادی میں جا پڑا جائے کبھی اس میدان میں، بس اللہ کے نام کی رہ وادراس کی یاد میں سروھنے کی مشق۔

یہ خدامتی کے امام سیدنا ابراہیم کی ادائیں ہیں، جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں اور ہم گنبگاروں کو بھی اپنی اس محبوبیت وخلیلیت کا پچھے حصہ عطا فرمانا چاہتا ہے جس سے اُس نے اِس راہ کے امام کو سرفراز فرمایا تھا۔

ج کی بیروح اس کوانسائیت کی معراج بنادی ہے، اور یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اس کے ذریعہ انسان کو اللہ کے قرب ورضا کا خاص مقام حاصل ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے جن کو بیسعادت حاصل ہو، یقیناً ونیا میں اس سعادت کا کوئی بدل نہیں ہوسکتا، اور نہ ان بندوں جیسا کوئی خوش بخت ہوسکتا ہے۔

ليكن جس طرح ج كى توفيق يانے والے بندے قابل رشك بيں اى طرح ان لوكوں كا

حال نہایت افسوسناک ہے جن کو اللہ تعالی محض اپنے لطف وکرم سے بیت اللہ کی حاضری کی توفیق دیتا ہے مگر وہ وہاں بغیر ج کی تیاری کے اور بغیر ادائیگی کا طریقہ کیکھے جا محیجے ہیں۔ نتیجہ بیہ ہوتا ہے فلطیاں ہوتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور بسا اوقات جے صحیح بھی نہیں ہو پاتا۔ ایسوں کی تعداد تو بشار ہوتی ہے جو ج جیسی رسم عاشق کے لئے جن جذبات وکیفیات کی ول ودماغ میں آبادی کی ضرورت ہوتی ہے ان سے بڑی حد تک محروم ہوتے ہیں۔

اس لئے ہرزمانے بیں علاء و مسلمین نے عاذبین جے کے لئے مختررہنما کا بین (گاکڈ)
تیار کی ہیں۔ محرزمانہ تیزی کے ساتھ بدلتا جا رہا ہے، وسائل سفر اور دیار مقدسہ کی تدنی تبدیلیوں
کے علاوہ جاج کی تعداد کی کثرت نے بے شار مسائل کھڑے کر دیے ہیں، چر جے کے ادکان
کی ترتیب اور ان کے مسائل کچھاس طرح کے ہیں کہ وہ با قاعدہ سکھ کر بی ذہن میں محفوظ رہتے
ہیں۔ اسلے ہمارے اس دور میں بھی جے کے طریقے اور مسائل پر کتابیں اور رسائل لکھے جارہے ہیں اور ان کی ضرورت باتی ہے۔

ای سلسلے کی ایک کڑی عزیز مرم مولانا محد نجیب قامی کی زیر نظر تھنیف ہے۔ بیسنجل کے ایک علمی دویق خانوادے کے فرد ہیں، ان کے دادا حضرت مولانا محد اساعیل صاحب سنجلی امام العصر حضرت علامہ انور شاہ صاحب " کے شاگرد اور اپنے دفت کے متاز علاء میں تھے، مولانا نے ایک عرصے تک صحیحین کا درس دیا۔ مؤلف دارالعلوم دیو بند سے فراغت کے بعد سعودی عرب میں بسلسلۂ ملازمت متم ہیں، محرابے علمی ذوق اور مشغلے کو برقر ار رکھے ہوئے ہیں۔

سعودی عرب میں قیام کی وجہ ہے وہ تجاج کی عملی مشکلات سے بخوبی واقف ہیں۔ کتاب د میسے ہے اعدازہ ہوا کہ انہوں نے مسائل کے بیان اور طریقۂ ج کی وضاحت میں کامیاب محنت کی ہے۔ کتاب کی زبان مجمی آ ماان اور سلیس ہے، اور فضائل ومسائل بھی متندوقا بل اعتاد ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ اس کام کو تبول فرمائے اور اس کومؤلف کے لئے سرمائی آخرت بنائے اور ان کومؤلف کے لئے سرمائی آخرت بنائے اور ان کومزید علمی ودینی خدمات کی توفیق نصیب فرمائے۔

محدز کریاستبھلی تکھنؤ: ۵ جمادی الاولی ۱۳۲۳ھ

# جاج كرام سي خصوصى ورخواست

قاح كرام بورخواست بكرس في كو شروع كرنے بيل إن ١٦ اموركا بغورمطالعة مرمالين:

ایندوال کے بین کو درست کریں کروزی دینوالاء ایندوالی ایندوالی ایندوالی کے بین کو درست کریں کروزی دینے والاء

عزت اور ذات دینے والا، بیاری اور شفا دینے والا، بکڑی بنانے والا، حاجت روا اور مشکل عشا صرف ایک ہے اور وہی صرف اس کا نتات کا مالک ہے اور وہ اللہ جل شانہ ہے،اس کا کوئی شریک نہیں اور وہی صرف عبادت کے لاکن ہے۔

اگر دلوں کا یقین درست نہیں ہوا تو کوئی بڑے سے بڑا نیک عمل بھی (خواہ ج بی کیوں نہ ہو) اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسولِ اکرم علیہ کو کا طب کر کے فرمایا: اگرتم نے شرک کیا تو تمہارا کیا کرایا عمل ضائع ہوجائے گا اور تم خمارہ یانے والوں میں سے ہوجاؤے (سورہ زمر، آیت ۲۵)۔

سورہ ما کدہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ مشرک کے لئے جنت حرام ہے اور وہ بمیشہ بمیشہ جہنم میں رہےگا۔ (آیت نمبر۲۷)۔

رسول اکرم علی نے اپنے ایک صحابی حضرت معاذ " کو بی تھیجت فرمائی: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نے تھم رانا خواہ تل کردئے جاؤ یا جلادئے جاؤ۔

الم الم المونے اور شرک سے دوری کا ذریعہ بنتا ہے:

رائے ہونے اور شرک سے دوری کا ذریعہ بنتا ہے:

۔ تلبیہ جس کو حاجی مکہ کرمہ ہیں نیجے سے کی میل پہلے سے بی پڑھنا شروع کردیتا ہے،

نیز تمام مقامات مقدسہ (منی، مزدلفہ اور عرفات) میں اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے تھوڑی

بلند آواز سے پڑھتار ہتا ہے اسمیس اللہ کی بڑائی اور شرک سے دوری کا اظہار ہے۔

- جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتی ہے تو حاجی اللہ کی بردائی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے:
اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ (اللہ سب سے بردا ہے، اللہ کے سواکوئی بندگی کے لائق نہیں)۔
- حاجی جب طواف کا آغاز کرتا ہے تو اُسے اللہ کی بردائی و کبریائی کے کلمات (ہم اللہ اللہ اکبر) ادا کرنے کا تھم ہوتا ہے تی کہ طواف کے ہر چکر میں چر اسود کے سامنے آکر اللہ اکبر) ادا کرنے کا تھم ہوتا ہے تی کہ طواف کے ہر چکر میں چر اسود کے سامنے آکر اللہ ایک کلمات دہرانے ہوتے ہیں۔

۔ طواف کے بعد حاجی جو دو رکعت نماز مقام ابراہیم کے پاس پڑھتا ہے،اس کے متعلق رسول اللہ علیہ کے بعد حاجی ہوں رکعت میں سورہ کا فرون اور دوسری رکعت میں سورہ افلاص پڑھی جائے ، یہ دونوں سورتیں تو حید کا اعلان اور شرک کی تر دید کرتی ہیں۔ افلاص پڑھی جائے ، یہ دونوں سورتیں تو حید کا اعلان اور شرک کی تر دید کرتی ہیں۔ طواف کے بعد سعی کے لئے صفا کی طرف جانے سے پہلے پھرایک دفعہ حاجی فجر اسود کے سامنے آگر اللہ اکبر کہکر اللہ کی بڑائی کا اقر ارکرتا ہے۔

- سعی کے آغازے پہلے عاجی صفا پہاڑی پر کھڑے ہوکر جو کلمات کہتا ہے وہ بھی اللہ کی توحید و تکبیر اور اسکی حمدوثنا پر مشتل ہیں۔ (صفحہ ۵ پریکلمات مذکور ہیں)۔

- وقوف عرفات کے دوران جس دعا کو حضورِ اکرم علی نے بہترین دعا قرار دیا وہ پوری کی پوری اللہ کی بردائی اور شرک سے براءت پر مشمل ہے۔ (صفحہ ۲۳ پر بید عاند کور ہے)۔
- ہر کنگری مارنے کے وقت اللہ کی بردائی و کبریائی کا نعرہ بلند کرنے کا تھم دیا گیا۔
- ہر کنگری ماری کے دونت اللہ کی بردائی و کبریائی کا نعرہ بلند کرنے کا تھم دیا گیا۔

- قربانی كرتے وقت الله ك نام ك اظهار كا حكم ديا كيا۔

مندرجہ بالا اسباب ایمانِ حقیقی کودل میں رائخ کرنے اور زندگی کوشرک سے دورکرنے میں اہم رول اداکرتے ہیں، لہذا اس عظیم موقعہ کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ئیں کریں کہ موت تک ایمانِ کامل کے ساتھ زندہ رہنے والا بنائے۔

المان كے بعدسب سے اہم اور بنیادی رکن نماز ہے جسكواللہ تعالی نے ہرمسلمان پرروزانہ پانچ مرتبہ فرض کیا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، مالدار ہو ياغريب، صحت مند مويا بيار، طاقتور مويا كمزور، بوزها مويا نوجوان، مسافر مويامقيم، بادشاه مو یا غلام، حالتِ امن مو یا حالتِ خوف، خوشی مو یاغم، گری مو یا سردی حتی که جهاد وقال کے عین موقعہ پرمیدانِ جنگ میں بھی بیفرض معاف نہیں ہوتا۔ مرکس قدرفکر کی بات ہے کہ آج امتِ مسلمہ کا برا طبقہ یا نج وقت کی نماز یابندی سے پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہے، حتی کہ ج ادا کرنے کا پختد ارادہ کرنے والے بھی اسمیں کوتا ہی کرتے ہیں، حالانكه نماز چھوڑنے والوں كے متعلق قرآن وحديث ميں سخت وعيديں وارد ہوئى بين: - الله تعالی فرما تا ہے: پھران کے بعدایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انھوں نے نماز ضاکع كردى اورنفسانی خواہشوں كے پیچھے پڑ گئے، سووہ غی میں ڈالے جائیں كے (سورہ مريم، ۵۹)۔ عی جہنم کی ایک بہت گہری وادی ہے جسمیں خون اور پیپ بہتا ہے۔ - نی اکرم علی نے ایک مرتبہ نماز کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا کہ جو محض نماز کا اہتمام كرے تو نمازاس كے لئے قيامت كے دن نور ہوگى اور حماب پیش ہونے كے وقت جست ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی۔اور جو مخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لئے قیامت کے دن ندنور ہوگا اور نداسکے یاس کوئی جست ہوگی اور ندنجات کا ذریعہ ہوگا۔ اس كا حشر فرعون، قارون، بامان اور الى بن خلف كے ساتھ موكا (مسنداحم) حضورِ اكرم علي في في ارشاد فرمايا: قيامت كدن انسان كاعمال مي سےجس عمل کاسب سے پہلے حساب لیاجائیگاوہ نماز ہے،اگر نماز درست نکل گئی تووہ کامیاب ہے اورا گرنماز میں فساد لکاتووہ تا کام اور تامراد ہے (تندی)۔ لبذا نماز کا اہتمام کریں۔ ایخ جی امان کا در الله علی این این جی و عمره سے صرف الله کی رضاا ورآخرت کی فلاح وکامیا بی کے طالب ہول، ریا، شہرت اور فخر ومباہات سے اپنے آپ کو بالکل محفوظ رکھیں کیونکہ ریا اور شہرت اعمال کی بربادی اور عدم قبولیت کے اسباب ہیں۔

نی اکرم علیہ کا ارشاد ہے کہ اعمال کا ثواب نیتوں پرموقوف ہے۔لہذا ج کے سفر کوشر دع کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کریں ، ج کے دوران بھی اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے رہیں اور ج سے واپس آ کر بھی اپنے دل کے احوال کو شؤلتے رہیں کہ کہیں ج کا مقصد اللہ کی رضاء اور آخرت کی کامیا بی کے علاوہ کوئی دوسرا نہ ہوجائے کہیں ج کا مقصد اللہ کی رضاء اور آخرت کی کامیا بی کے علاوہ کوئی دوسرا نہ ہوجائے کہیں کی جب سے اجرعظیم سے محروم ہونا پڑے۔

ماجی میں کا کورخصت کرنے کے لئے بسیل بھر کر متعاقد میں ان میں کو ایس کی اور خصت کرنے کے لئے بسیل بھر کر

متعلقین کا ہوائی اڈہ تک سفر کرنا سب کے لئے پریشانی کا سبب بنتا ہے، لہذا جج پر جانے والوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے اعزہ واقرباء سے گھر پر ہی رخصت ہولیں۔

اسمبارک سفر نے بل صدق دل سے تمام کا ہوں ہوتو سفر پر گناہوں سے تو بہ کریں، نیز اگر آپ کے ذمہ قرض یا کسی کی امانت وغیرہ ہوتو سفر پر روائلی سے قبل اسکی ادائیگی کردیں، اس طرح اگر آپ سے ماضی میں کوئی زیادتی یا کسی کی حق تلفی ہوئی ہوتو جہاں تک ممکن ہواسکی تلافی کرلیں تا کہ گناہوں سے پاک وصاف ہوکر اللہ کے دربار میں پہونچیں۔

جہاں اور ایک ہے۔ اور ایک ہوری زندگی ایجھا خلاق سے مزین ہوتی ہے۔ گر جے دوران خاص طور پر اخلاق کا اعلی نمونہ پیش کریں ، کسی بھی حاجی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہونچا کیں ، ان کے ساتھ تواضع اور انکساری کا معاملہ فرما کیں۔ کسی حاجی کی یقینی غلطی پر بھی غصہ نہ ہول بلکہ حکمت اور بصیرت کے ساتھ اسکو مجھا کیں۔

اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: مؤمنوں کے لئے اپنے بازو جھکائے رہیں (سورہ الحجر ۸۸) یعنی ان کے لئے زمی اور محبت کاروبیا پنا کیں۔

الياجهاد ہے كہ معلى قال نبيل لين جس طرح جهاد ميں جان اور مال كى آزمائش موتى

ہے اس طرح کے دوران بھی جان اور مال کی آزمائش ہوتی ہے۔ چنا نچہ بھی آپ بیار ہوسکتے ہیں، بھی آپ مقاماتِ مقدسہ میں فنقل ہونے کی وجہ سے تھک سکتے ہیں، بھی آپ کا کوئی عزیز گم ہوسکتا ہے، بھی آپ کا سامان ضائع ہوسکتا ہے یا کوئی دوسراغم آسکتا ہے گر یادر کھیں کہ بیسب کچھ اللہ کی جانب سے آزمائشیں ہیں اسلئے ان پرصبر کریں، اور اللہ کے ساتھ حسنِ ظن رکھیں کہ وہ ان شاء اللہ ہر تکلیف پر اجرِ عظیم عطا فرمائے گا۔ نبی اکرم علیقے کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے: میں بندہ کے ساتھ ویسائی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔

وران ج کے موضوع پر لکھی گئیں کتابوں کا مطالعہ رکھیں، اور علماء کرام سے مسائل معلوم کرتے رہیں۔ وعوت و بلغ کا کام کرنے والے حضرات بھی اس سلسلہ میں معلوم کرتے رہیں۔ وعوت و بلغ کا کام کرنے والے حضرات بھی اس سلسلہ میں جگہ جگہ پروگرام رکھتے ہیں، اسمیں ضرور شرکت کریں۔ سفر کے دوران بھی آپ کو دعوت و بلغ کا کام کرنے والے احباب ملیں گے، آپ ان کے ساتھ کچھ وفت ضرور لگا کیں۔ ان شاء اللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔

کئے۔(۱) اچھائیوں کا تھم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں (۲) نماز قائم کرتے ہیں (۳) زکوۃ اداکرتے ہیں (۴) اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔

غور فرمائیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوصاف میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کوسب سے پہلے ذکر کیا۔ لہذا حکمت اور بھیرت کے ساتھ اس ذمہ داری کو جے کاس عظیم سفر میں بھی اداکرتے رہیں۔

اس پورے سفر کے دوران اپنی رقم کی خاص طور پر حفاظت کرتے رہیں۔ حربین شریفین اور تمام مقامات مقدسہ میں بڑی رقم کیکر نہ جائیں۔ زائد رقم مُعلَم کے پاس بطور امانت جمع کردیں، پھر حسب ضرورت ان سے لیتے رہیں۔

اگرخدانخواستہ آپ کا کوئی سامان یا پھے دقم کم ہوجائے تو اس پرافسوس نہ کریں کے وقد اس پرافسوس نہ کریں کے وقد اس پر بھی اللہ کی جانب سے اجر ملے گا، وہ اللہ کے بینک میں جمع ہوگیا۔ پھر بھی گشدہ اشیاء (گم ہوئی چیزوں) کے مراکز جا کرمعلومات کر سکتے ہیں۔

اس کو تلاش کرنے میں وقت لگانے کے بجائے دعاؤں میں مشغول رہیں کیونکہ منی میں ملاقات ہوبی جائیگی۔ (وضاحت: اپنے معلم کانمبراور منی کے خیمہ نمبر کوضرور یا در کھیں)۔ معلور اللہ کا کا تھا تھا تھا ہے۔ استعالی کا انتظام رہتا ہے، آپ اپنا کوئی کارڈ جمع کرکے وہاں ہے وہیل چیئر (پہنے والی کری) کا انتظام رہتا ہے، آپ اپنا کوئی کارڈ جمع کرکے وہاں ہے وہیل چیئر استعالی کرنے کے لئے لئے سے ہیں جس کا کرایہ اوا کرنا نہ ہوگا، مگر جج کے موقع پر اندحام کی وجہ سے وہیل چیئر کو حاصل کرنے میں کائی وقت لگ جاتا ہے، ویسے وہاں کرایہ پر بھی ہے کہ وہاں کے وہاں کرایہ وہاں کی وجہ سے وہیل چیئر کو حاصل کرنے میں کائی وقت لگ جاتا ہے، ویسے وہاں کرایہ پر بھی ہے کری ماتی ہے جو آسانی سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

مران کے بعد جنازہ کی نماز ہوتی ہے۔ اس کے فرض نماز کے بعد فوراسنیں پڑھنا شروع کے بعد فراسنیں پڑھنا شروع کے بعد جنازہ کی نماز ہوتی ہے۔ اس کے فرض نماز کے بعد فوراسنیں پڑھنا شروع مراس کے فرض نماز کے بعد فوراسنیں پڑھنا شروع مرکز میں بلکہ پہلے نماز جنازہ میں شرکت کریں پھرسنیں اور نوافل اداکریں۔

کے جات ہوسکے الاس اور ہے کار کاموں سے دور رہیں، لہولعب سے پرہیز کریں، بازاروں میں ندگھویں بلکہ حرمین میں زیادہ وقت گزاریں، پانچوں وقت کی نماز جماعت سے ندگھویں بلکہ حرمین میں زیادہ وقت گزاری، پانچوں وقت کی نماز جماعت سے اداکریں، سچر حرام میں طواف بہت کثرت سے کریں، قرآن مجید کی تلاوت اوراللہ کا ذکر خوب کریں، تجد، اشراق، چاشت، اوابین اور دیگر نفل نمازوں کا بھی اہتمام کریں۔ مکہ کا تحفہ آب زمزم اور مدینہ کا تحفہ کھور کے علاوہ متعلقین کو تحفہ تحاکف دینے کے لئے دیگر چیزوں کو خرید نے میں اسے قیمتی اوقات کوضائع نہ کریں۔

### حضرت مولانا قاضي محابدالاسلام صاحب رحمة الثدعليه

# وماك اللم الماكات ومداك والمعالق ومداك والمعالق الماكات الماكم المعالق الماكم المعالق ومداك والمعالق ومداك ومداك والمعالق ومدا

حاضر مول اے اللہ! حاضر موں۔ تیراکوئی شریک نہیں۔ حاضر موں۔ بیشک سبھی تعریفیں اور تعتیں تیری بی ہیں۔ اور بادشاہت بھی۔ تیرا کوئی ساجھی نہیں۔ سے ہو حید کا وہ نغہ جو دل مؤمن سے نکاتا ہے تو اللہ کی رحمت کو مینے لاتا ہے۔ ا کی ذلیل بھاگا ہوا غلام، کا تنات کے کی گوشے میں راہ فرار نہیں یا تا اور اپنی عاجزی کے حمرے احساس کے ساتھ مالک الملک کی عنایتوں اور کرم فرمائیوں کے اعتراف کے ساتھ ہر وروازہ سے مایوس ہوکر، ہر مادی قوت ہے رشتہ توڑ کر، اپنا ہوش کھوکر، بے خودی اور عشق، کیف اورمتی کے والہانہ جذبات کے ساتھ اپنے رب کے حضور اس شان کے ساتھ آتا ہے کہا ہے نہ اسيخ كيرون كاموش ہے اور نداسينے بالوں كا، كردوغبار سے اٹا ہوايہ چېرہ جوا بني ساري حيثينوں كوفراموش كركے ، محبوب كے دروازہ ير يہو ني كر، اپنى حاضرى كا اعلان كرتا ہے۔اينے مالك کے کھرکے گرد چکرلگا تا ہے۔روتا ہے رلاتا ہے۔ بھی عرفات میں جمدوثنا کرتا ہواا پنی کوتا ہی کی معافی جاہتا ہے۔ مزدلفہ میں قرب البی کا خواہاں ہے۔ جمرات کو نہیں نفس کے شیطان کو كنكريال مارتا ہے۔جانورنبیں، هیقة اپنے نفس كی قربانی دیتا ہے۔صفامروہ کے درمیان دوڑ كر سنت عاشقان کو تازه کرتا ہے۔اوراس یقین کے ساتھ آتا ہے کہاس در کے علاوہ کوئی درہیں۔ اور بیرجمان کا دروازہ ہے، ہم ہزار برے ہول لیکن مارے گناہول سے زیادہ وسے اس کی رحت کی جادر ہے۔وہ جانتا ہے کہ اللہ اگر عدل پراتر آئے تو ہماری نجات ممکن نہیں ہے۔ای لئے گھراكركہتا ہے مالك! جميں آپ كاعدل نہيں، آپ كاففل جاہے۔ وہ اچھى طرح جانتا ہے کہ ہماری کوتا ہوں کا ذخیرہ اتنابرا ہے کہ حساب شروع ہوا تو بیرحال پکڑے جائیں گے،

اس کئے لگاد کرکہتاہے، مالک حساب نہ لیجئے ہم حساب دینے کی ہمت کہاں سے لا کیں۔ہم کو تواپیے نصل وکرم سے حساب و کتاب کے بغیر معاف کر کے جنت دے دیجئے۔

بنده جانتام الله فصحت دى راسته كومامون بنايا \_آنے جانے كے لائق دولت دی، مال بھی دیا اورجسم کی طافت بھی۔شکر مال کا بھی ضروری اورشکرجسم وجان کا بھی ضروری۔ اس کئے ج کو آیا ہے۔ اللہ کی عبادت میں اپنی جان بھی کھیاتا ہے اور اپنامال بھی خرج کرتا ہے۔افسر ہو، تاجر ہو، حکمرال ہو، عالم وفاضل ہو، فقیر بے نوا ہو سب این حیثیت کومٹاکر، ائی اٹانیت اورخودی کو قربان کرے، ذلیل غلام کی طرح مالک کے دروازہ پر بھکاری بن کر آئے ہیں۔اوراس یقین کے ساتھ آئیں ہیں کہ یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے، ہم بھی بخشش كا پرواند لے كر جاكيں كے، فضل الى اور رحت بارى كى بارش مم پرضرور ہوگى۔ اپنى عاجزى كااحساس، اپى كوتابيول كااعتراف،الله كى رحمت پراعماد، اوراس سے بھے نہ بچھ لے کر جاکیں گے، اس کا یفین۔ پھر کیف ومسی، خود فراموشی اور عشق ومحبت کے جذبات سے سرشار ہوتا۔ یکی وہ جذبات ہیں اور بیروہ اوا کیں ہیں کہ اللہ تعالی اپنی رحمت کے خزانے کھول دیتاہے، بڑے بڑے گنہگاروں کے گناہ معاف ہوجائتے ہیں، اور حاجی دربارےاس طرح لوثا ہے جیے آج مال کے پیٹ سے بے گناہ پیدا ہوا ہو معصوم، صاف سخرا، دھلا دھلایا، بری دولت کے کر لوٹا ہے۔

دورِ حاضر کے ممتاز ونا مور عالم دین حضرت مولانا قاضی مجاہدالا سلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کرام کے مقالات پر مشمل کتاب: (جج وعمرہ) کا جو ابتدائی تی خریم فرمایا ہے اسکی ابتدائی چند سطریں یہاں ذکر کی گئیں ہیں تا کہ جاج کرام جج کی روحانیت سے واقف ہو سکیں۔ (مؤلف)

### ج كي تقيق

برصغیر کے مشہور ومعروف عالم حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب "معارف الحدیث" میں جج کی حقیقت کو إن الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے:

ج کیا ہے؟ ایک معین اور مقرر وقت پر اللہ کے دیوانوں کی طرح اس کے دربار میں حاضر ہونا ،اور اس کے طفیل حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی اداؤں اور طور لیقوں کی نقل کر کے ان کے سلیلے اور مسلک سے اپنی وابستگی اور وفا داری کا شوت دینا ، اور اپنی استعداد کے بقدر ابرا ہیم جذبات اور کیفیات سے حصہ لینا ، اور اپنے کو ان کے رنگ میں رنگنا۔

مزید وضاحت کے لئے کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے کہ وہ وہ الجلال والجبروت، ایکم الحاکمین اور شہنشاہ گل ہے، اور ہم اس کے عاجز وقتائ بندے اور مملوک وقکوم ہیں۔ اور دوسری شلان اسکی ہے ہے کہ وہ اُن تمام صفات جمال سے بدرجہ مقم متصف ہے جن کی وجہ سے انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے اور اس لحاظ سے وہ، بلکہ صرف وہی محبوب حقیق ہے۔ اسکی پہلی حاکمانہ اور شاہانہ شان کا تقاضہ ہے کہ بندے اسکے حضور میں اوب و نیاز کی تصویر بن کر حاضر ہوں۔ ارکانِ اسلام میں پہلاملی بکن نماز اس کا خاص مرقع ہے۔ اور اس میں یہی رنگ غالب ہے، اور زکاۃ بھی ای نسبت کے ایک وہرے رز کو ظاہر کرتی ہے۔ اور اسکی دوسری شان محبوبیت کا تقاضا ہے کہ بندوں کا کھانا بینا چھوڑ دینا اور نفسانی خواہشات سے منھ موڑ لینا عشق و محبت کی منزلوں میں سے کھانا بینا چھوڑ دینا اور نفسانی خواہشات سے منھ موڑ لینا عشق و محبت کی منزلوں میں سے ہے، مگر جج اسکا پورا پورا مرقع ہے۔ سلے ہوئے کیڑے کے بجائے ایک گفن نما لباس

پہن لیا، نظے سر رہنا، عجامت نہ بنوانا، ناخن نہ ترشوانا، بالوں میں کنگھی نہ کرنا، تیل نہ لگانا،
خوشبوکا استعال نہ کرنا، میل کچیل ہے جسم کی صفائی نہ کرنا، چیج چیج کر لیک لیک پکارنا،
بیت اللہ کے گرد چکر لگانا، اس کے ایک گوشے میں گئے ہوئے ہیاہ پھر (ججر اسود) کو
چومنا، اسکے درو دیوارہ پیٹنا اور آہ وزاری کرنا، پھر صفاوم وہ کے پھیرے کرنا، پھر مکہ شہر
ہے بھی نکل جانا اور منی اور بھی عرفات اور بھی مزدلفہ کے صحراؤں میں جا پڑنا، پھر جمرات
پربار بار کنگریاں مارنا، بیسارے اعمال وہی ہیں جو مجبت کے دیوانوں سے سرز دہواکرتے
ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا اس رسم عاشق کے بانی ہیں۔ اللہ تعالی کو ان کی
بیاں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا اس رسم عاشق کے بانی ہیں۔ اللہ تعالی کو ان کی
بیادائیں اتنی پہند آئیں کہ اپنے دربار کی خاص الخاص حاضری کج وعمرہ کے ارکان
ماری کوراردے دیا۔ ان ہی سب کے مجموعہ کانام گویا جے۔

# ج كى فرضيت

ج ' نماز، روزہ اور زکاۃ کی طرح اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ تمام عمر میں ایک مرتبہ ہراس شخص پر فرض ہے جسکو اللہ تعالی نے اتنامال دیا ہو کہ اینے وطن سے مکہ مرمہ تک مرتبہ ہراس شخص پر فرض ہے جسکو اللہ تعالی نے اتنامال دیا ہو کہ اینے وطن سے مکہ مرمہ تک آنے جانے پر قادر ہو اور اینے اہل وعیال کے مصارف واپسی تک برداشت کرسکتا ہو۔

### 

لوگوں پر اللہ تعالیٰ کاحق ہے کہ جواسکے گھر تک پہو نچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اسکے گھر کا جج کرے اور جو شخص اس کے تھم کی پیروی ہے انکار کرے، اسے معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں ہے بنیاز ہے۔ (سورہ آل عمران، آیت ہو)۔

### 8=48000 (Sept. 19)

ا) حفرت عبدالله بن عمر روایت کرتے ہیں کہرسول الله علی نے ارشادفر مایا: اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ اس امر کی شہادت دینا کہ الله کے سواکوئی معبود نہیں اور حجمہ علی الله کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکاۃ دینا، جج اواکرنا اور رمضان کے روزے رکھنا (بخاری وسلم)۔

7) حفرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ہم کوخطبہ دیا اور فرمایا: لوگو!
تم پر جے فرض کیا گیا ہے، لہذا تج کرو۔ ایک آدمی نے بوچھا: یارسول اللہ! کیا تج ہرسال کریں؟ رسول اللہ فاموش رہے تی کے صحابی نے تین مرتبہ یہی سوال کیا۔ تب آپ نے فرمایا: اگر میں ہاں کہدویتا تو تم پر ہرسال جج کرنا فرض ہوجا تا اور تم بیدنہ کر سکتے۔ پھر فرمایا جو چیز میں تم کو بتانا چھوڑ دوں اس بارے میں تم بھی مجھے سے سوال نہ کیا کرو... (مسلم)

# ج كا الميت

ا) حضرت ابوہریر فقر ماتے ہیں کہ نی اکرم علی ہے یوچھا گیا کہ کون ساعمل سب سے افعنل ہے؟ آپ علی نے فرمایا: اللداوراس کےرسول پرایمان لانا۔ پھرعوض کیا گیا کہ اس کے بعد کونسا؟ آپ علی نے فرمایا: اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ چرعف کیا گیا کہاس كے بعد كونسا؟ آپ علي نے فرمايا: ج مقبول ( بخارى وسلم ) \_ ٢) حصرت عبدالله بن عبال روايت كرتے بيل كدرسول الله علي نے فرمايا: فريضه ج اداكرنے بيں جلدي كروكيونكركى كونبيں معلوم كداسے كياعذر پيش آجائے۔ (منداحم)۔ ٣) حضرت عبدالله بن عبال روايت كرت بي كدرسول الله علي في فرمايا: جوفق ج كااراده ركھتا ہے (لينى جس يرج فرض موكياہے) اسكوجلدى كرنى جاہد (ابوداؤد)\_ ٣) حضرت ابوامامه فرماتے بیل کهرسول الله علی نے فرمایا: جس مخص کو کسی ضروری حاجت یا ظالم بادشاه یا مرض شدیدنے جے سے نبیس روکاء اور اسنے جے نبیس کیا اور مرکیا تووہ جاہے يہودي ہوكرمرے يا لفراني ہوكرمرے (الداري) (يعني فض يبودونساري كمشابے)۔ ۵) حضرت عمر فاروق مس كيت بيل كه يل في اراده كيا كه بهه آدميول كوشم بيجول وه تحقيق كريں كہ جن لوكوں كو ج كى طافت ہے اور انھوں نے جے نہيں كيا ان پرجزيد مقرر كرديں۔ الياوك مسلمان نبيس بين ،الياوك مسلمان نبيس بين - (سعدن اين سن بين روايت كيا)-٢) حضرت على سے روايت ہے كم انھول نے فرمايا كہ جس نے قدرت كے باوجود جج نہيں كياءال كے لئے برابر ہے بہودى بوكرمرے ياعيمائى بوكر (سعيد نے اپئ سن ميں روايت كيا). غور فرمائیں کہ س قدر سخت وعیدیں ہیں ان لوگوں کے لئے جن برج فرض ہوگیا ہے، کیکن دنیاوی اغراض یاستی کی وجہ سے بلاشرعی مجبوری کے جج ادانہیں کرتے۔

# ج اور عمرے کے فضائل

ا) حفرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہرسول اللہ علیہ نے فرمایا: جس شخص نے محض اللہ کا خوشنودی کے لئے جج کیا اور اس دوران کوئی بیہودہ بات یا گناہ نہیں کیا تو وہ (پاک ہوکر) ایسالوٹنا ہے جیسامال کے بیٹ سے پیدا ہونے کے روز (پاک تھا)۔ (بخاری وسلم)۔

۲) حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ علیہ نے فرمایا: عمرہ دوسرے عمرہ تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو دونوں عمروں کے درمیان سرزد ہوں۔ اور جج میرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ (بخاری وسلم)۔

") حفزت عرض نی اکرم علی سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ علی نے نے مایا: پودر پے جج اور عمرے کیا کرو۔ بے شک بیدونوں (جج اور عمرہ) فقر یعنی غربی اور گناہوں کواس طرح دور کردیتے ہیں جس طرح بھٹی لو ہے کے میل کچیل کو دور کردیتی ہے۔ (ابن ماجہ) ما ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یارسول اللہ! ہمیں معلوم ہے کہ جہادسب سے افضل عمل ہے، کیا ہم جہادنہ کریں؟ آپ علی نے ارشاد فرمایا:

نہیں (عورتوں کے لئے) عمدہ ترین جہاد رجیم مردر ہے۔ (بخاری)۔
۵) ام المؤمنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ سے پوچھا کیا عورتوں پر بھی جہاد (فرض) ہے؟ آپ علیہ نے فرمایا: ان پر ایسا جہاد فرض ہے جس میں خوں ریزی نہیں ہے اور وہ رجیم میرور ہے۔ (ابن ماجہ)۔

نے فرمایا: کیا تھے معلوم نہیں کہ اسلام (میں داخل ہونا) گزشتہ تمام گنا ہوں کومٹاویتا ہے۔ اجرت گزشته تمام گناموں کومٹادیت ہے۔اور ج گزشته تمام گناموں کومٹادیتاہے۔ (مسلم) ٤) حفرت عبدالله بن عرف فرماتے بین که مین حضورِ اکرم علی فدمت میں منی کی مجد میں حاضرتھا کہ دو محض ایک انصاری اور ایک تفقی حاضرِ خدمت ہوئے اور سلام کے بعد عرض كيا كم حضور بهم كهدوريافت كرنے آئے ہيں۔حضورِ اكرم علي نے فرمايا: تمہاراول عاہے تو دریافت کرواورتم کہو تو میں بتادوں کہتم کیا دریافت کرنا جائے ہو؟ انہول نے عرض کیا کہ آ ہے ہی ارشا وفر مادیں۔حضورِ اکرم علی نے فرمایا کہم جے کے متعلق دریافت كرنے آئے ہوكہ فح كے ارادے ہے كھرے نكلنے كاكيا تواب ہے؟ اورطواف كے بعددو رکعت پڑھنے کا کیا فائدہ، اور صفامروہ کے درمیان دوڑنے کا کیا تواب ہے؟ اور عرفات پر تھرنے اور شیطان کو کنکریاں مارنے کا اور قربانی کرنے اور طواف زیارت کرنے کا كيا ثواب ہے؟ انہوں نے عرض كيا كدأس ياك ذات كى فتم جس نے آپ علي كونى بناكر بهيجا ہے، يبى سوالات مارے ذهن ميں تھے۔حضورِ اكرم علي نے فرمايا ج كااراده كركے كھرے نكلنے كے بعد تمہارى (سوارى) اونٹى جو قدم ركھتى يا اٹھاتى ہے وہ تہارے اعمال میں ایک نیک ملحی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور طواف کے بعد دو رکعتوں کا تواب ایما ہے جیسا ایک عربی غلام کوآزاد کیا ہو، اور صفا مروہ کے درمیان سعی کا تواب سر غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہے اور عرفات کے میدان میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالی دنیا کے آسان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتا ہے کہ ميرے بندے دور دورے براكندہ بال آئے ہوئے ہيں، ميرى رحمت كے اميدوار ہيں۔ اگرلوگوں کے گناہ ریت کے ذرول کے برابر ہول یا بارش کے قطرول کے برابر ہول یا سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، تب بھی میں معاف کردوں گا۔ میرے بندو جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤتمہارے بھی گناہ معاف ہیں اورجسکی تم سفارش کرواُن کے بھی گناہ معاف میں۔اس کے بعد حضور اکرم علی نے فرمایا کہ شیطانوں کے تکریاں مارنے کا حال ہے ہ

كه بركنكرك بدلے ايك برا كناه جو بلاك كردينے والا ہؤمعاف ہوتا ہے اور قرباني كابدله اللدكے بال تہارے لئے ذخیرہ ہاوراحرام کھولنے كے وقت سرمنڈانے میں ہربال كے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اِن سب کے بعد جب آ دمی طواف زیارت کرتا ہے تو ایسے حال میں طواف کرتا ہے کہ اس پرکوئی گناہ نہیں ہوتا اور ایک فرشته موتدهول کے درمیان ہاتھ رکھکر کہتا ہے کہ آئندہ از سرنواعمال کر تیرے پچھلے سب گناہ معاف الوحك (رواه الطبراني في الكبير ورواه البزاز ورواتها موثقون) الترغيب والترهيب. ٨) حفرت ابو ہر رہ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے فرمایا: ج اور عمره کرنے والے الله تعالیٰ کے مہمان ہیں۔اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو وہ قبول فرمائے،اگر وہ اس ے مغفرت طلب کریں تو وہ ان کی مغفرت فرمائے۔ (ابن ماجہ)۔ ٩) حضرت عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: جب کی ج كرنے والے سے تہارى ملاقات ہو تو أس كے اپنے كھر ميں مہو نجنے سے پہلے اس كو سلام کرواور مصافحہ کرواور اس سے اپنی مغفرت کی دعا کے لئے کہؤ کیونکہ وہ اس حال میں ہے کہاں کے گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہے۔ (منداحم)۔ ١٠) حضرت عبدالله بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی کے فرماتے ہوئے سنا: جو حاجی سوار ہوکر ج کرتا ہے اس کی سواری کے ہر قدم پرستر نیکیاں کھی جاتی ہیں اور جوج پیدل کرتا ہے اس کے ہرقدم برسات سوئییاں حرم کی نیکیوں میں سے لکھی جاتی یں۔آپ علی علی سے دریافت کیا گیا کہ حرم کی علیاں تنی ہوتی ہیں، تو آپ علی نے نے فرمایا: ایک نیکی ایک لاکھ نیکیوں کے برابرہوتی ہے۔ (بزاز، کبیر، اوسط)۔ اا) حضرت بريده عدوايت ب كدرسول الله عليلة في ارشادفرمايا: في على فرج كرنا جہاد میں خرچ کرنے کی طرح ہے لین ج میں خرچ کرنے کا ثواب سات سوگنا تک برهایا جاتاہے۔ (منداھ)۔ ۱۲) حضرت عائش فرماتی میں کہرسول اللہ علیہ نے فرمایا: تیرے عمرے کا ثواب تیرے فرجے کے بعدرے کا ثواب تیرے فرجے کے بعدرہ یعنی جتنازیادہ اس پرخرج کیا جائے گا اتنائی ثواب ہوگا (الحاکم)۔

۱۳) حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: رقم مرور کا بدلہ جنت کے سواء کھی ہیں۔ آپ علی ہے ہے پوچھا گیا کہ قبح کی نیک کیا ہے تو آپ علی نے نے فرمایا: حج کی نیکی کول کو کھانا کھلانا اور فرم گفتگو کرنا ہے۔ (رواہ احمد والطمر انی فی الا وسط وابن خریمہ فی صححہ)۔ منداحمد اور بیکی کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم علی لے فرمایا: حج کی نیکی کھانا کھلانا اور لوگوں کو کشرت سے سلام کرنا ہے۔

۱۳) حضرت ام معقل فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: .............. رمضان میں عمرے کا ثواب جے کے برابر ہے۔ (ابوداؤد)۔

10) حضرت عبدالله بن عباس سے روایت ہے کہرسول الله علی نے ارشادفر مایا: ....... رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ جج کرنے کے برابر ہے۔ (ابوداؤد)۔

17) حفرت ہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جب حاجی لیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں جانب جو پھر، درخت اور ڈھلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لیک کہتے ہیں اور اس طرح زمین کے انتہاء تک بیسلسلہ چاتا رہتا ہے (بین ہر چیز ساتھ میں لیک کہتی ہے)۔ (ترفدی، ابن ماجہ)۔

21) حفرت عبدالله بن عباس سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: الله جل شانه کی ایک سوئیں (۱۲۰) رحمتیں روزانہ اِس گھر (خانه کعبہ) پرنازل ہوتی ہیں جن میں ساٹھ طواف کرنے والوں پر، جالیس وہاں نماز پڑھنے والوں پر اور بیس خانه کعبہ کو ویکھنے والوں پرنازل ہوتی ہیں۔ (طبرانی)۔

۱۸) حطرت عبدالله بن عرض روایت ہے کہ میں نے رسول الله علی کو یہ فرماتے ہوئے سنا: جس نے خانہ کعبہ کاطواف کیا اور دو رکعت اداکیں گویااس نے ایک غلام آزاد کیا۔ (ابن اجه)

19) حضورِ اکرم علی نے ارشادفر مایا: جمرِ اسود اور مقام ابراہیم قیمتی پھروں میں ہے دو پھر ہیں۔ اللہ تعالی ایا نہ کرتا تو پھر ہیں۔ اللہ تعالی ایا نہ کرتا تو پھر ہیں۔ اللہ تعالی ایبا نہ کرتا تو بید دونوں پھر مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز کو روش کردیتے۔ (ابن خزیمہ)۔

۲۰) حضورِ اکرم علی نے ارشادفر مایا: جرِ اسود جنت سے اترا ہوا پھر ہے جو کہ دودھ سے زیادہ سفیدتھ الیکن لوگوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کردیا ہے۔ (ترفدی)۔

۲۱) حفرت عبدالله بن عبال سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ نے ارشاد فر مایا: جمرِ اسود
کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھا کیں گے کہ اس کی دوآ تکھیں ہوں گ
جن سے وہ دیکھے گا اور زبان ہوگی جن سے وہ بولے گا اور گواہی دے گا اُس شخص کے حق
میں جس نے اُس کا حق کے ساتھ بوسہ لیا ہو۔ (ترفی کہ ابن ماجہ)۔

۲۳) حفرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہیں کعبہ شریف ہیں داخل ہوکر نماز پڑھنا چاہتی تھی۔
رسول اللہ علیہ میراہاتھ پکڑ کر مجھے حطیم ہیں لے گئے اور فرمایا: جبتم بیت اللہ (کعبہ)
کے اندر نماز پڑھنا چاہو تو یہاں (حطیم ہیں) کھڑے ہوکر نماز پڑھاو۔ یہ بھی بیت اللہ شریف کا حصہ ہے۔ تیری قوم نے بیت اللہ (کعبہ) کی تعمیر کے وقت (حلال کمائی میسرنہ ہونے کی وجہ ہے) اسے (حصت کے بغیر) تھوڑا سا تعمیر کراویا تھا۔ (نمائی)۔

۲۵) حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بیفرماتے ہوئے سنا: زمزم کا یانی جس نیت سے پیاجائے وہی فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے (ابن ماجہ)۔

٢٩) حفرت عبدالله بن عبال سے روایت ہے کہ نبی اکرم علی نے فرمایا: روئے زمین پرسب سے بہتر پانی زمزم ہے جو کہ بھو کے لئے کھانا اور بیمار کے لئے شفاہ (طبرانی).

۲۷) حضرت عائش زمزم کا پانی (کمه کرمہ سے مدینہ منورہ) لے جایا کرتی تھیں اور سے دینہ منورہ) لے جایا کرتی تھیں اور

فرما تنس كرسول الله عليك بحى لے جايا كرتے تھے۔ (ترندى)۔

۲۸) حفرت عائشہ فرماتی ہیں کہرسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: عرفہ کے دن کے علاوہ کوئی دن ایسانہیں جس میں اللہ تعالی کثرت سے بندوں کو جہنم سے نجات دیے ہوں، اللہ تعالی (اپنے بندوں کے) بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے اُن (حاجیوں) کی وجہ سے فخر کرتے ہیں اور فرشتوں سے یو چھتے ہیں (ذرابتاؤتو) سامنے اُن (حاجیوں) کی وجہ سے فخر کرتے ہیں اور فرشتوں سے یو چھتے ہیں (ذرابتاؤتو) یا وگھ سے کیا جا ہتے ہیں (مسلم)۔

79) حضرت طلح سے روایت ہے کہ حضور اکرم علی ہے نے ارشاد فرمایا: غزوہ بدر کا دن تو مشتیٰ ہے اسکوچھوڑ کرکوئی دن عرفہ کے دن کے علاوہ ایمانہیں جس میں شیطان بہت ذلیل ہورہا ہو، بہت راندہ پھر رہا ہو، بہت حقیر ہورہا ہو، بہت زیادہ غصہ میں پھر رہا ہو، بیسب بچھاس وجہ سے کہ عرفہ کے دن میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا کثرت سے نازل ہونا اور بندوں کے بڑے بڑے گنا ہوں کا معاف ہوناد کھتا ہے۔ (مشکوہ)۔

۳۰) حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہرسول اللہ علیہ نے فرمایا: جو محض جج کوجائے اور جو محض اللہ علیہ انتقال کرجائے، اس کے لئے قیامت تک جج کا ثواب لکھا جائیگا۔ اور جو محض عمرہ کے لئے جائے اور راستہ میں انتقال کرجائے، تو اس کو قیامت تک عمرہ کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور جو محض جہاد کے لئے لئے اور راستہ میں انتقال کرجائے، تو اس کے لئے قیامت تک جہاد کا ثواب کھا جائیگا۔ (ابن ماجہ)۔

# مكرمه كففائل

۔ حضرت عبداللہ بن عبال ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے (فتح مکہ کے بعد وہاں سے واپس ہوتے وقت) مکہ کی نبیت ہی محبوب و پیارا ہے اور تو مجھے بہت ہی محبوب و پیارا ہے ، اگر میری قوم کے لوگ مجھے یہاں سے نہ نکا لتے تو میں اس شہر کے علاوہ کہیں نہ رہتا۔ (ترفری)

۔ حضرت عبداللہ بن عدی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھارسول اللہ علی ورہ (ایک مقام کا اللہ علی اللہ کے نام ہے ) پر کھڑے ہوئے ، مکہ کی نسبت فرمارہ ہے نے : خدا کی تیم! تو خدائی زمین کا سب ہے مجبوب حصہ ہے اگر مجھے نکالانہ جاتا تو میں بھی نہ لکتا۔ (ترفری وابن ماجہ)۔

۔ حضرت عبال الى ربيد بخزومی كہتے ہیں كەرسول الله علي نے فرمایا كدامت اس وقت تك بھلائى پررہ كى جب تك كد كرمه كى حرمت وعزت كرتى ربى كى جب اكداس كى تعظيم كا حق ہوا كداس كى تعظیم كا حق ہوا درجب لوگ اسكى تعظیم كور كردیں گے تو ہلاك كردئے جائیں گے۔ (مشكوة)۔

### ج كيشرائط: ليني في كب فرض موتاب

#### ىرلارى كەللىدە

(۱) مسلمان ہونا (۲) عاقل ہونا لینی مجنوں نہ ہونا (۳) بالغ ہونا (۴) آزاد ہونا (۵) استطاعت اور قدرت کا ہونا (۲) جج کا وقت ہونا (۷) حکومت کی طرف سے رکاوٹ کا نہ ہونا (۸)صحت مند ہونا (۹) راستہ پرامن ہونا۔

#### عورتون کے لئے:

مذکورہ بالا 9 شرائط کے علاوہ مزید دو شرطین: (۱۰) نحرم یا شوہر کا ساتھ ہونا (۱۱) عدت کی حالت میں نہ ہونا۔

﴿ وضاحت ﴾ بعض علاء نے آخر کے پائی شرائط کے ہورہ ا، اا ( حکومت کی طرف سے رکاوٹ کانہ ہونا ، محت مند ہونا ، راستہ پرامن ہونا ، فورت کے ساتھ محم یا شوہر کا ہونا اور فورت کا عدت کی حالت میں نہ ہونا ) کو وجوب اوا میں قرار دیا ہے بینی ان پائی شرائط کے بغیر بھی تی فرض ہوجا تا ہے لیکن چونکدادا کرنے ہے قاصر ہے ، البندا ایسے فیس کیلے ضروری ہے کہ تی بدل کرائے یاومیت کرے یا شرط کے پائے جانے پر فود بی کرے مسئلہ جس سال جی فرض ہوجائے اسی سال جی کرنا واجب ہے ، اگر بلاعذر تا خیر کی تو گناہ ہوگا، لیکن اگر مرنے سے پہلے جی کرلیا تو بی ادا ہوجائے گا اور تا خیر کرنے کا گناہ بھی جوگا، لیکن اگر مرنے سے پہلے جی کرلیا تو بی ادا ہوجائے گا اور تاخیر کرنے کا گناہ بھی جا تار ہے گا۔ اگر جی کئے بغیر مرگیا تو گناہ ( جی نہ کرنے کا ) فرمد ہے گا۔ ( معلم الحجاج ) ۔ مسئلہ شرعاً بی فرض ہونے میں سفر مدید منورہ اور تبرکات ( تی وتھا کف ) وغیرہ کے مصارف ( خریج ) کا اعتبار نہیں بلکہ ہراس مخص پرجی فرض ہوجا تا ہے کہ جس کے پاس اتنا موجود ہو کہ اپنے ضروری کاروبار اور گزر اوقات اور واپسی تک اپنے اہل وعمال کا خرچہ نکال کراس قدررو پیری کی رہ کہ اپنے وطن سے مکہ مکرمہ تک بلا کمی وقت اور تکلیف خرچہ نکال کراس قدررو پیری کی رہ کہ اپنے وطن سے مکہ مکرمہ تک بلا کمی وقت اور تکلیف کے اپنی حیثیت کے مطابق آجا سکتا ہو۔ ( معلم الحجاج ) ۔

### حج کے فرائعی

(۱) احرام لیمنی جج کی دل سے نیت کرنا اور تلبیہ (لبیک اللهم لبیک ......) کہنا۔ (۲) وقو ف عرفہ لیمنی ۹ ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک عرفات میں کسی وقت تھوڑی دیر کے لئے تھہرنا۔ اگر کوئی شخص ۹ ذی الحجہ کوغروب آفتاب تک عرفات میں

وفت تھوڑی در کے لئے تھہرنا۔ اگر کوئی مق و ذی الحجہ لوغروب آفاب تک عرفات میں حاضر نہ ہوسکا، لیکن وہ اذی الحجہ کی صبح صادق ہونے سے پہلے تک عرفات میں کسی وقت

يبوني كياتو فرض ادا بوجائيًا-

(۳) طواف زیارت کرنا، جو ۱۰ ازی الحجه کی صبح صادق سے ۱۱ از ی الحجه کے غروب آفتاب تک دن رات میں کسی بھی وقت کیا جاسکتا ہے۔

(۱) میقات سے احرام کے بغیر نہ گذر نا (۲) عرفہ کے دن آقاب کے غروب ہونے تک میدانِ عرفات میں رہنا (۳) عرفات سے واپسی پر مزدلفہ میں رات گذار کرضی صادق کے بعد سے طلوع آفاب سے پہلے پہلے کچھ وقت کے لئے مزدلفہ میں وقوف کرنا صادق کے بعد سے طلوع آفاب سے پہلے پہلے کچھ وقت کے لئے مزدلفہ میں وقوف کرنا (۳) جمرات کو کنگریاں مارنا (۵) قربانی کرنا (جج افراد میں واجب نہیں) (۲) سر کے بال منڈ وانا یا کٹوانا (۷) صفامروہ کی سعی کرنا (۸) طواف وداع کرنا (میقات سے باہر رہنے والوں کے لئے)۔

﴿ وضاحت ﴾ ج كفرائض ميں سے اگركوكى ايك فرض جھوٹ جائے تو ج صحيح نہيں ہوگا جس كى الله فرض جھوٹ جائے تو ج صحيح نہيں ہوگا جس كى الله وم سے بھی ممكن نہيں۔ اور اگر واجبات ميں سے كوكى ايك واجب جھوٹ جائے تو ج صحيح ہوجائيگا محر جزا لازم ہوگى، جس كا بيان صفحہ ۹۰ پر آرہا ہے، تفصيلات كے لئے علماء سے رجوع كريں۔ ج كى سنتوں ميں سے كوكى سنت اوانہ كرنے پركوكى وم وغير ولازم نہيں، البتہ قصداً سنتوں كونہ چھوڑيں۔

# ج كي قتميل

ج کی تین قسمیں میں (۱) افراد (۲) قران (۳) تنع

آپ ان میں سے جس کو چاہیں اختیار کریں ، البتہ بیہ بات ذہن میں رکھیں کہ في قران اور في تمتع ، في افراد سے افضل بيں۔ چونكہ جاج كرام كو في تمتع ميں زياده آسانی رہتی ہے اور عموماً تجاج کرام متع ہی کرتے ہیں، اس لئے ج متع کا بیان تفصیل ے کیاجائے ا۔ فج افراد اور فج قران کاذ کر مختر آکردیاجائے ا۔ (صفحہ ۵ علاحظفر ماکیں) ﴿وضاحت ﴾ مكداوراس كے قرب وجوار ميں رہے والے حضرات صرف في افراداداكر سكتے ہيں، كيونكة تتع اورقران ميقات ، بابرر بنوالول كے لئے ، ميقات كاندرد بنوالوں كے لئے تتع ياقران تع ب وعلى الرميقات سے صرف في كا احرام باندهيں اور احرام باندھة وقت صرف ج كى نيت كريس توبيا فرادكبلاتا ہے۔ بياحرام واذى الحجة تك بندهار بيكا، ج كرنے كے بعدى كھے گا كيونكداميں عمرہ شامل جيس موتا۔ بياحرام لمبا موتا ہے، إلا بيكدايام ج كے قريب باندهاجائة ولمبانه وكا (الميس في كى قربانى واجب نبيس البتة كرليس توبهتر ). الرميقات سے ج اور عمرہ دونوں كا ايك ساتھ احرام باندهيں اور ايك بی احرام سے دونوں کوادا کرنے کی نیت کریں توبیریج قران کہلاتا ہے۔ بیاحرام بھی ۱۰ ذی الحجہ تک بندھا رہیا،عمرہ کرکے احرام نہیں کھلے گا بلکہ عمرہ کرنے کے بعد بھی احرام بندهارے كا اور في كر كے بى بياحرام كھے كا۔ يہى بعض دفعدلمبا ہوجاتا ہے۔ ا کرج کے مہینوں میں میقات سے صرف عمرہ کا احرام باندھیں اور عمرہ کرکے احرام کھول دیں اور وہاں کے عام باشندوں کی طرح رہیں، گھروالیں نہ جائیں۔ پھر ٨ ذى الجيكوج كااترام مكه عنى بانده كرج كافعال اداكري توييج تمتع كبلاتا ب-

# 3 DUIN

8000

ميقات \_ صرف ج كاارام

طواف قدوم (سنت)

احرام بی کی حالت میں رہنا

٨ ذى الجيكوننى روائلى

ميقات سے ج اور عمرہ كااحرام

عمره كاطواف اورسعي

احرام بى كى حالت شىربنا

طواف قدوم (سنت) ، ج كي سعى

٨ ذى الحجركونى روائكى

ميقات عره كااحرام

عمره كاطواف اورسعي

بالكواكراحرام اتارنا

٨ ذى الجيكوج كااترام

منى روائلى

- منی میں قیام (ظهر عصر مغرب عشاء اور فجر کی نمازی میں)

- وذى الحبكوزوال ي قبل عرفات يبونجنا (ظهراورعصر كى نمازي عرفات مين)

ر وقوف عرفه (لعن قبلدرخ كورے موكرخوب دعاكيں كرنا)

۔ غروب آناب کے بعد تلبیہ بڑھتے ہوئے عرفات سے مزدلفدروائلی

۔ مزدلفہ پہونچکرمغرب اورعشاء کی نمازیں عشاء کے وقت میں۔رات مزدلفہ میں گزارنا

- ١٠٤ ادى الحجه كونماز فجراداكرك وتوف مزدلفه اورطلوع آفاب سے بل منى كوروائلى

۔ منی پہو تھر بڑے اور آخری جمرہ بر منکریاں مارنا

\_ قربانی كرنا (ج افراديس قربانی كرناواجب نبيس ،البته متحب ب)

- بالمنذواناياكوانا اور احرام اتارنا

- طواف زيارت يعنى ج كاطواف كرنا

۔ اا، ١٢ اور١١ ذى الحجكونى ميں قيام اور تينوں جمرات يرزوال كے بعد كنكريال مارنا

\_ طواف وداع (صرف ميقات سے باہرر بنے والول كے لئے)

### طواف اورسمی ایک نظر میں طواف : خاندکعبہ کے گردیات چکر اور دو رکعت نماز

المواف وداع میں رخصت کے وقت کا طواف وقد وم لیمی آنے کے وقت کا طواف (بیاس شخص کے لئے سنت ہے جومیقات کے باہر سے آیا ہو اور بچ افرادیا بچ قران کا ارادہ رکھتا ہو) بچ تمتع اور عمرہ کرنے والوں کے لئے سنت نہیں (۲) طواف عمرہ لیمی عمرہ کا طواف (۳) طواف زیارت لیمی جج کا طواف ، بیر جج کا رکن ہے اس طواف کے بغیر جج پورانہیں ہوتا (م) طواف وداع لیمی رخصت کے وقت کا طواف (میقات سے باہر رہنے والوں کے لئے) طواف وداع لیمی رخصت کے وقت کا طواف (میقات سے باہر رہنے والوں کے لئے) (۵) نقلی طواف (۲) طواف تیجہ یہ مجدحرام میں داخل ہونے کے وقت مستحب ہے وضاحت کی برطواف میں سات ہی چکر ہوتے ہیں اور بر چکر جراسود سے شروع ہوکرای پرختم ہوتا ہے۔

### And Cally Coops and Car

رج افرادش دو عدد (طوافرزیارت اورطوافروداع)\_

ع قران مي تين عدد (طواف عمره، طواف زيارت اورطواف وداع)\_

ن من من من عدد (طواف عمره، طواف زیارت اور طواف وداع)\_

جتنے چاہیں کریں۔ باہر سے آنے والے حضرات مسجدِ حرام میں نفلی نماز پڑھنے کے بجائے نفلی طواف زیادہ کریں۔

﴿ وضاحت ﴾ دوطواف اسطرح الحضے كرنا مكروہ ہے كہ طواف كى دو ركعت درميان ميں ادانه كريں ،لبذا پہلے ايك طواف كو كھل كركے دو ركعت اداكرليس چردوسراطواف شروع كريں \_ليكن اگراُس وقت نماز پڑھنا مكروہ مو تو دوطوافوں كا اكھٹا كرنا جائز ہے۔ يادر كيس كہ برنظى طواف كے بعد بھى دو ركعت نماز اداكرنا واجب ہے۔

#### طواف کے دوران جائز امور:

(۱) بوقتِ ضرورت بات کرنا (۲) مسائل شرعید بنانا اور دریافت کرنا (۲) ضرورت کے وقت طواف کورت از (۲) ضرورت کے وقت طواف کوروکنا (۲) شرعی عذر کی بنا پرسواری پرطواف کرنا (۵) سلام کرنا۔

### سعى

صفامروه کےدرمیان سات چکر (سعی کی ابتداصفات اورانتہاءمروہ پر)

### حج میں ضروری سعی کی تعالیہ

رج افراد میں ایک عدد (صرف نج کی)۔

الج قران میں دو عدد (ایک عمره کی اور ایک نج کی)۔

الج تمتع میں دو عدد (ایک عمره کی اور ایک نج کی)۔

الج تمتع میں دو عدد (ایک عمره کی اور ایک نج کی)۔

الج تمتع میں دو عدد (ایک عمره کی اور ایک نج کی)۔

الج تمتع میں دو عدد (ایک عمره کی اور ایک نج کی)۔

الج تمتع میں دو عدد (ایک عمره کی اور ایک نج کی)۔

### MEN CONSIGN

(۱) ستی سے پہلے طواف کا ہونا (۲) صفا ہے ستی کی ابتدا کر کے مروہ پرسات چکر پورے
کرنا (۳) صفا پہاڑی پرتھوڑ اچڑھ کر قبلدرخ ہوکر کھڑے ہوکر دعا کیں کرنا (۳) مردول
کا سبز ستونوں کے درمیان تیز تیز چلنا (۵) مروہ پہاڑی پر پہوٹچکر قبلدرخ ہوکر کھڑے
ہوکر دعا کیں ما نگنا (۲) صفا اور مروہ کے درمیان چلتے چلتے کوئی بھی دعا ' بغیر ہاتھ اٹھائے
ما نگنا یا اللہ کاذکر کرنا یا قرآن کریم کی تلاوت کرنا (۷) پیدل چل کرستی کرنا۔

### سعی کے دوران جائز امور:

(۱) بلاوضوسی کرنا (۲) خواتین کا حالت ما مواری بین سعی کرنا (۳) دوران سعی گفتگوکرنا (۴) ضرورت پڑنے پرسعی کا سلسلہ بند کرنا (۵) شرعی عذر کی بنا پرسواری پرسعی کرنا۔

### سفر كا آغاز

جب آپ گرے روانہ ہوں اور مکروہ وقت نہ ہو تو دو رکعت فقل ادا کریں۔
سلام پھیرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے سفر کی آسانی کے لئے اور جج کے مقبول ومبرور
ہونے کی خوب دعا کیں کریں اور اگریاد ہو تو گھرسے نکلتے وقت بیدعا بھی پڑھیں:
بیسنے اللہ آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَتَوَكُلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوةَ إِلَّا بِاللّٰهِ
سواری پرسوار ہوکر تین مرتباللہ اکر کہ کریے دعا پڑھیں:

سُبُحَانَ الَّذِى سَخْرَ لَنَا هذَا وَمَا كُنُّا لَهُ مُقُرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبُنَا لَمُنُقَلِبُونَ (جب بحی سواری پرسوار ہول توبید عاپڑھیں)

سنر میں نماز کو تھے کرنا: چونکہ بیسٹر ۲۸ میل سے زیادہ کا ہے، اس لئے جب آپ اپ شرع کی صدود سے با ہر تکلیں گے تو آپ شرع مسافر ہوجا کیں گے۔ لہذا ظہر، عصر اور عشاء کی جائے دو دو در کعت فرض ادا کریں اور فجر کی دو اور مغرب کی تین ہی رکعت ادا کریں۔ البتہ کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو امام کے ساتھ پوری نماز ادا کریں۔ ہاں اگر امام بھی مسافر ہو تو چار کے بجائے دو ہی رکعت پڑھیں۔ سنتوں اور نشل کریں۔ ہاں اگر امام بھی مسافر ہو تو چار کے بجائے دو ہی رکعت پڑھیں۔ سنتوں اور نشل کا تھم ہیہے کہ اگر اطمینان کا وقت ہے تو پوری پڑھیں اور اگر جلدی ہے یا تھکن ہے یا کوئی اور شواری ہے تو نہ پڑھیں، کوئی گناہ نہیں البتہ وتر اور فجر کی دو رکعت سنتوں کو نہ چھوڑیں.

اور دشواری ہے تو نہ پڑھیں، کوئی گناہ نہیں البتہ وتر اور فجر کی دو رکعت سنتوں کو نہ چھوڑیں.

(۱) پاسپورٹ (۲) ہوائی جہاز کا کھٹ (۳) شیکے کا کارڈ (۲) احرام کی چادریں (۵) بہنے کے لئے چند جوڑی کپڑے (۲) اوڑ ھنے اور بچھانے والی چادریں (۵) بہنے کے لئے چند جوڑی کپڑے (۲) اوڑ ھنے اور بچھانے والی چادریں (۵) بہنے کے لئے چند جوڑی کپڑے (۲) اوڑ ھنے اور بچھانے والی چادریں (۵) بہنے کے لئے چند جوڑی کپڑے (۲) اوڑ ھنے اور بچھانے والی چادریں (۵) بہنے کے لئے چند جوڑی کپڑے (۲) اوڑ ھنے اور بچھانے والی چادریں (۵) بہنے کے لئے چند جوڑی کپڑے (۲) اوڑ ھنے اور بچھانے والی چادریں (2) جے متعلق کتابیں۔

### ميقاتكايان

ميقات اصل مين وقت معنين اورمكان معنين كو كهتي بيل-ميقات كي دوسمين بين: (١) ميقات زَماني (٢) ميقات مكاني

تك كا زماندميقات زمانى ہے،جسكواشر ج يعنى ج كے مہينے بھى كہا جاتا ہے۔ ج كا احرام اس من كاندراندر باندها جاسكتا ب (لين كيم شوال سے يہلے اور واذى الحجد كى مج صادق ہونے كے بعد فج كا احرام بيں باندها جاسكا)۔

المال المالية المال عن المال عن المال عن المال عن المال الما

(ميقات، حرم اور حل كانقشه صفحه ١١٠٥ برويكميس)\_

ا) الل مدينداورا سكراسة سير في والول كر لئة والحليف (نيانام برعلى) ميقات ہے۔ مکہ کرمہ سے اسکی مسافت تقریباً ۲۰۲۰ کیلومیٹر ہے۔

٣) الل شام اورا سے رائے سے آنے والوں کے لئے (مثلاً معر، لیبیا، الجزائر، مراکش وغیرہ) جعف میقات ہے۔ بیک مکرمہ ہے ۱۸۱کیلومیٹر دور ہے۔

٣) اہل نجداورا سے راسے سے آنے والوں کے لئے (مثلاً بحرین،قطر، دمام، ریاض وغيره) قرن المنازل ميقات ہے، اسكو آجكل (السيل الكبير) كهاجاتا ہے۔ بيد كمه مكرمه ہے کوئی ۸۷ کیلومیٹر پرواقع ہے۔

س) الل يمن اور اسكے رائے ہے آنے والول كے لئے (مثلاً مندوستان، ياكستان، بنكاوليش وغيره) يَلْمُلَمِ مِيقات ہے۔ كمكرمدے الكى دورى ١٠٠كيوميشر ہے۔ ۵) اللعراق اوراسكے رائے سے آنے والوں كے لئے <u>ذات عرق</u> ميقات ہے۔ يہ كمه كرمه سے ٥٠ اكيلوميٹرمشرق ميں واقع ہے۔

 ۔ جدہ کی طرف مکہ کرمہ ہے دس میل کے فاصلہ پر شمیسیہ تک جرم ہے (ای کے قریب وہ جگہ ہے جہاں ساچ میں حضورا کرم علیات کو عمرہ کرنے سے کفار مکہ نے روک دیا تھا اور پھر سلح کر کے بغیر عمرہ کئے آپ علیات میں دوایس آگئے تھے۔ یہیں حدیبیکا وہ میدان ہے جس کے درخت کے نیچ آنخضرت علیات نے صحابہ کرام سے موت پر بیعت کا تھی)۔ مدین طیبہ کی طرف مناع آلبن تک جرم ہے جو مکہ سے تین میل کے فاصلہ پر ہے۔ مین کی طرف اضاء قالبن تک جرم ہے جو مکہ سے سات میل کے فاصلہ پر ہے۔ مین کی طرف اضاء قالبن تک جرم ہے جو مکہ سے سات میل کے فاصلہ پر ہے۔ عراق کی طرف سات میل تک جرم ہے جو مکہ سے سات میل کے فاصلہ پر ہے۔ عراق کی طرف سات میل تک جرم ہے۔ عراق کی طرف سات میل تک حرم ہے۔

- جرانه کی طرف نومیل تک حرم ہے۔

- طائف كى طرف عرفات تك حرم ہے جومكہ سے سات كىل كے فاصلہ پر ہے۔

ال مقدل سرزمین (حرم) میں برخض کے لئے چند چیزیں حرام میں مرحض کے لئے چند چیزیں حرام میں جات ہے۔ وہاں کامقیم ہویا جے وعمرہ کرنے کے لئے آیا ہو۔

ا) يهال كے خود أكے ہوئے درخت يا بود ہے كو كا ثا۔

٢) يهال كركسى جانور كاشكاركرنا يا اسكوچييرنا\_

٣) گرى يدى چيز كالفانا\_

﴿ وضاحت ﴾ تکلیف دہ جانور جیسے سانپ، بچھو، گرمث، چھکلی کھی بھٹل وغیرہ کوترم بیں بھی مارنا جائز ہے۔ غیرمسلموں کا حدود حرم بیں داخلہ قطعاً حرام ہے۔

میقات اور حرم کے درمیان کی سرز مین جل کہلائی جاتی ہے جسمیں خودا کے ہوئے درخت کو کا ثنا اور جانور کا شکار کرنا حلال ہے۔ مکہ میں رہنے والے یا جج کرنے کے لئے دوسری جگہوں سے آنے والے حضرات نظی عمرے کا حرام جل ہی جا کر با عد ہے ہیں۔

# ج تن كالفصلى بيان

اگرآپ نے بچ تمتع کا ارادہ کیا ہے جیسا کہ عموماً تجامِ کرام تتع بی کرتے ہیں، توميقات سے صرف عمره كااحرام باندهيں۔ اور عمره سے فارغ بوكراحرام كھولدين، پھر ٨ذى الحجيكومكه بى سے في كا احرام باندهكر في اواكريں۔ ( في كابيان صفحه ٢ يرآر ہا ہے) احرام باند صفے سے پہلے طہارت اور یا کیزگی کا خاص خیال رکھیں: تاخن کا ف لیں اور زیرِ ناف اور بغل کے بال صاف کرلیں ، سنت کے مطابق عسل کرلیں ، اگرچہ صرف وضوكرنا بهى كافى باوراحرام يعنى ايك سفيد تهبند بانده ليس اورايك سفيد جادر اوڑھ لیں (تہدبندناف کے اوپر اسطرح باندھیں کہ شخنے کھلے رہیں) اور انہیں دو کیڑوں میں دو رکعت نمازنفل ادا کریں (اگر محروہ وفت نہ ہو)۔ (بینماز سرکو جادریا ٹوبی سے ڈھائکر بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی احرام شروع نہیں ہوا ہے، پھرسلام پھیركرسرے جادریا ٹوئی اتاردیں) اوردل سے عمرہ کرنے کی نیت کریں، جا ہیں توزبان سے بھی کہیں: اے اللہ! میں آپ کی رضا کے واسطے عمرہ کی نیت کرتا ہوں اسکومیرے لئے آسان فرما اورائي ففل وكرم سے قبول فرما۔ اسكے بعد كى قدر بلندآ واز سے تين دفعہ تلبيد پراهيں:

لَبُيْك، اللهُمُ لَبُيْك، لَبُيْك لا شَرِيْك لك لَبَيْك البَيْك اللهُمُ لَبُيْك البَيْك البْلُولُونُ البَيْك البْلُولُون البَيْك البْلْمُ البَيْك البْلْمُ البْلْمُ البْلُولُ

ترجمہ: میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، رہیں اور بیشک کتام تعریفی اور سب لعنیں تیری بی بیں، ملک اور بادشاہت تیری بی ہ، تیرا کوئی شریک نہیں۔

عضرت ابراجیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ کے تعمیم سے اعلان کیا کہ لوگو! تم پر اللہ تعالیٰ نے جج فرض کیا ہے جج کو آؤ۔ اللہ تعالیٰ کے تھم سے اعلان کیا کہ لوگو! تم پر اللہ تعالیٰ نے جج فرض کیا ہے جج کو آؤ۔ اللہ

کے بندے جے یا عمرہ کا احرام باندھکر جو تلبیہ پڑھتے ہیں گویا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
کی ای پکار کے جواب میں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے مولا! تونے اپنے خلیل
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اعلان کرا کے ہمیں اپنے پاک گھر بلوایا تھا، ہم تیرے در پر
حاضر ہیں، حاضر ہیں۔ اے اللہ! ہم حاضر ہیں۔

تلبیہ پڑھنے کے بعد ہلکی آواز سے درود شریف پڑھیں اور بید عاپڑھیں (اگریادہو):
اللّٰهُمُ انّٰی اَسْتَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَالنَّارِ
ترجمہ: اے الله! میں آپ کی رضامندی اور جنت کا سوال کرتا ہوں اور آپ کی ناراضگی اور
دوز خے بناہ ما نگاہوں۔

تلبیہ پڑھنے کیماتھ ہی آپ کا احرام بندھ گیا، اب سے لیکرمسجد حرام پہو نچنے
تک یہی تلبیہ سب سے بہتر ذکر ہے۔ لہذاتھوڑی بلندآ واز کے ساتھ بار بارتلبیہ پڑھتے
رہیں۔احرام باندھنے کے بعد کچھ چیزیں حرام ہوجاتی ہیں جن کا بیان صفحہ ہے ہم پرآ رہا ہے۔
﴿وضاحت﴾

- ۔ عورتوں کے احرام کے لئے کوئی خاص لباس نہیں ،بس عسل وغیرہ سے فارغ ہوکر عام لباس پہن لیس اور چرہ سے کپڑا ہٹالیس پھرنیت کرکے آ ہتہ ہے تلبیہ پڑھیں۔
  - رج تمتع من پہلے صرف عمرہ كا احرام بائدها جاتا ہے، لبذا صرف عمرہ كى نيت كريں۔
    - عسل سے فارغ ہوکراحرام باندھنے سے پہلے بدن پرخوشبولگانا بھی سنت ہے۔
- ۔ چونکہ احرام کی پابندیاں تلبیہ پڑھنے کے بعد بی شروع ہوتی ہیں، لہذا تلبیہ پڑھنے سے پہلے مسل کے دوران صابن اور تولیہ کا استعمال کر سکتے ہیں، نیز بالوں میں تنگھی بھی کر سکتے ہیں۔
- ۔ احرام کی حالت میں ہرتم کے گناہوں سے خاص طور پر بچیں جیسے غیبت کرنا، نضول با تیں کرنا، بے فائدہ کام کرنا، کی ورسواو ذلیل کرنا، بے جامزاق کرنا۔ بیسب با تیں احرام کے علاوہ بھی نا جائز ہیں گر احرام کی حالت میں نافر مانی کے تمام کاموں سے خاص طور پر بچیں، نیز کسی بھی طرح کا جھڑانہ کریں۔

چونکہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلادیش وغیرہ سے جج پرجانے والے حصرات ہوائی جہاز
سے جاتے ہیں، اوران کوجدہ میں جاکراتر نا ہوتا ہے، میقات جدہ سے پہلے ہی رہ جاتی
ہے، لہذا اُن کے لئے بہتر ہے کہ ہوائی جہاز پرسوار ہونے سے پہلے ہی احرام باندھ لیس
یا ہوائی جہاز میں اپنے ساتھ احرام لیکر بیٹے جا کیں اور پھر راستہ میں میقات سے پہلے پہلے
یا موائی جہاز میں اپنے ساتھ احرام لیکر بیٹے جا کیں اور پھر راستہ میں میقات سے پہلے پہلے
یا موائی جہاز میں اپنے ساتھ احرام لیکر بیٹے جا کیں اور کھر راستہ میں میقات سے پہلے پہلے
یا دوائی جہاز میں اپنے ساتھ احرام لیکر بیٹے جا کیں اور کھر راستہ میں میقات سے پہلے پہلے
جا فروضاحت کی اور اگر موقع ہو تو دو و رکعت بھی اوا کرلیں ۔ پھر نیت کر کے تلبیہ پڑھیں ۔
﴿وضاحت ﴾

۔ امر پورٹ پریا ہوائی جہاز میں احرام بائد سے کی صورت میں احرام بائد سے سے پہلے طہارت اور پاکیزگی کا حاصل کرنا تھوڑا مشکل ہے، اسلے جب گھرے روانہ ہوں تو ناخن وغیرہ کا ف کر کھل طہارت حاصل کرلیں۔

۔ احرام بائد سے کے بعد نیت کرنے اور تلبیہ پڑھنے میں تاخیر کی جاسمتی ہے، یعنی آپ احرام ہوائی جہاز پر سوار ہونے سے پہلے بائدھ لیں اور تلبیہ میقات کے آئے پریا اس سے پچھے پہلے پڑھیں۔
یاد رکھیں کہ نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کے بعد ہی احرام کی پابندیاں شروع ہوتی ہیں۔

۔ ہندوستان، پاکستان اور بنگلادیش سے جانے والے جارج کرام کے لئے مناسب یہی ہے کہ وہ اپنے ملک کے ایر پورٹ پر ہی احرام با ندھلیس، دو رکعت نماز ادا کرکے نیت کرلیں اور تلبیہ بھی پڑھلیں کیونکہ بعض اوقات ہوائی جہاز میقات سے گزرجاتا ہے اور مسافروں کو ہوائی جہاز کے میقات کی حدود جی واقل ہونے کاعلم بھی نہیں ہوتا۔

۔ اگر آپ اپ وطن سے سیدھے مدیند منورہ جارہے ہیں تو مدینہ جانے کیلئے احرام کی ضرورت نہیں، لیکن جب آپ مدیند منورہ سے مک مرمدجا کیں تو پھر مدیند منورہ کی میقات پراحرام با ندھیں۔

اگرآپ بغیراحرام کے میقات سے نکل کئے تو آ کے جاکر کسی بھی جگہاحرام باندھ لیں، لیکن آپ پرائیک دم لازم ہوگیا۔ ہاں اگر پہلے ذکر کی گئیں پانچ میقاتوں میں ہے کسی ایک پر یا اس کے حاذی (مقابل) پہونچکراحرام باندھ لیا تو پھردم واجب نہ ہوگا۔

ممنوعات احرام: احرام باعظر تلبیہ پڑھنے کے بعد مندرجہ ذیل چزیں حرام ہوجاتی ہیں: منوعات احرام مردوں اور عور توں دونوں کے لئے:

(۱) خوشبواستعال کرنا (۲) ناخن کاٹنا (۳) جسم سے بال دورکرنا (۴) چپرہ کا ڈھانکنا (۵) میاں بیوی والے خاص تعلق اور جنسی شہوت کے کام کرنا (۲) خشکی کے جانور کا شکار کرنا ممنوعات احرام صرف مردوں کے لئے:

(۱) سلے ہوئے کیڑے پہنا (۲) سرکو ٹوٹی یا پکڑی یا چادر وغیرہ سے ڈھانکنا

(٣) ایماجوتا پہنناجس سے یاؤں کےدرمیان کی ہڑی جھی جائے۔

مكرومات احرام: احرام: احرام كامات على مندرجه ذيل چزي مروه بين:

(۱) بدن ہے میل دورکرنا (۲) صابن کا استعال کرنا (۳) تھی کرنا (۳) احرام میں بن وغیرہ لگانایا احرام کو تا کے سے باندھنا۔

### احرام کی حالت سی جو جیزیی جائز میں:

(۱) عسل کرنا کین جیم سے قصدا میل دور نہ کریں (۲) احرام کو دھونا اور اسکو بدلنا (۳) انگوشی، گھڑی، چشمہ، پیٹی، آئینہ یا چھتری وغیرہ کا استعال کرنا (۴) مرہم پٹی کروانا اور دوائیں کھانا (۵) موذی جانور کا مارنا جیسے سانپ، بچھو، گرگٹ، چھپکلی، بھڑ، کھٹل، کھی اور مچھر وغیرہ (۲) کھانے بیل کھی، تیل وغیرہ کا استعال کرنا (۷) احرام کے اور پرمزید چادریا کمبل ڈاکٹر اور تکیہ کا استعال کر کے سونا۔ گرم دوا پنے سر، چبر سے اور پیرکو، اور عورتیں اپنے چبرہ اور پیرکو کو کھلا رکھیں۔

﴿ وضاحت ﴾ احرام کی حالت بی اگراحتلام ہوجائے تو اس سے احرام بیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیڑا ، اورجسم دعوکر حسل کرلیں ، اور اگراحرام کی جا در بدلنے کی ضرورت ہو تو دوسری جا دراستعال کرلیں۔

### مكرممه شال واخله

جب مكرم كى عمار تنى نظراً نے لكيس توبيد عاپر هيس (اگرياد ہو):

اللّٰهُمُّ الْجُعَل لَّى بِهَا قَرَاراً وَارُدُقُنِى فِيُهَا دِرُقاً حَلالًا

(اے الله! اس پاک اور مبارک شهر میں سکون اور اطمینان سے رہنا نصیب فرما، اور یہاں کے حقوق اور آ داب کی توفیق وے اور حلال رزق عطافر ما)۔

اور جب مكه كرمه ميں واخل ہونے لگيس تو تين بار بد پڑھيں (اگر ياد ہو) اللّٰهُمْ بَارِكُ لَنَا فِيْسَهَا (اسےاللہ! ہمیں اس شہر میں بركت عطافر ما)۔

اس کے بعد بید ما پڑھیں (اگریادہو) اَللَّهُمُّ اُرُدُقُنَا جَنَاهَا وَحَبَبْنَا اِلی اَهْ اِلَیْنَا (اےاللہ! ہمیں اس کے موے نصیب فرما اور ہمیں اس کے موے نصیب فرما اور ہمیں اس کے رہے والوں کے زدیکے بوب کردے اور اس کے نیک لوگوں کو ہمار انجوب بنادے)۔ ہمیں اس کے رہے والوں کے زدیکے بوب کردے اور اس کے نیک لوگوں کو ہمار انجوب بنادے)۔ مسجود کے المنظم کے معلوم ہو تو تھوڑا آرام کرلیں ورندوضویا عسل کر کے عمرہ کرنے کیلئے محبود رام کی طرف انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ تلبیہ (لیک) پڑھتے ہوئے چلیں۔ مسجود رام کی طرف انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ تلبیہ (لیک) پڑھتے ہوئے چلیں۔ رابا الیم معلوم ہو تو اس وروازے سے مسجود رام عیں نہایت خشوع وضوع کے ساتھ وربا الیم کی عظمت وجلال کا کھا ظرکھتے ہوئے واغل ہوں، ورنہ جس وروازے سے چاہیں دایاں قدم اندر رکھکر بید عا پڑھتے ہوئے داغل ہوں، ورنہ جس وروازے سے چاہیں دایاں قدم اندر رکھکر بید عا پڑھتے ہوئے واغل ہوں، ورنہ جس وروازے سے بینسم اللّٰه وَالصّلوة وَالسّلامُ عَلَی رَسُولِ اللّٰهِ اللّٰهُ مَا غَفِرُ لِی ذُنُوبِی وَافُتَحُ لِی اَنْوَابَ رَحُمَتِك اللّٰهُمُ اغْفِرُ لِی ذُنُوبِی وَافُتَحُ لِی اَنْوَابَ رَحُمَتِك

الله الاالله) كمين اوريدها يرهين: (اكردها يادهو) اللهم زِدُ هذا البَيْتَ تَعْشُرِيْفًا

وُتَعُظِيْماً وَتَكُرِيُماً وَمَهَابَةً وَذِهُ مَنُ شَرَفَة وَكَرَمَة مِمّنُ حَجّة أَوِ اعْتَمَرَةً

تَشُرِيُفاً وَتَكُريُماً وَتَعُظِيُماً وَبِرًا اللّهُمَ انْتَ السّلامُ وَمِنْكَ السّلامُ

فَحَدِيْنَا رَبّنَا بِالسّلامِ (ترجم: الساللة! الكَمر كاثرافت وعظمت ويزر كاورييب بزها،
في حَدِيْنَا رَبّنَا بِالسّلامِ (ترجم: الساللة! الكَمر كاثرافت وعظمت ويزر كاورييب بزها،
فيزجوال كى زيارت كرف والا بوال كى عزت واحرّام كرف والا بوخواه في كرف والا بوياعره
كرف والا الكى بحى شرافت اور بزركى اور بحلائى زياده فرماد السالة! آپ كانام ملام باور
آپ بى كى طرف سے ملائى شام كام كام كوملائى كے ماتھ ذعره ركھ)۔

اسکے بعد درود شریف پڑھکر جو چاہیں اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ ہے مانگیں کیونکہ بیہ دعا وی کے بعد درود شریف پڑھکر جو چاہیں اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ ہے مانگیں کیونکہ بیہ دعا وی کے بول ہونے کا خاص وقت ہے۔ سب سے اہم دعا بیہ ہے کہ اللہ جات شانہ سے بغیر حساب و کتاب کے جنت مانگیں۔

#### ﴿وضاحت ﴾

۔ مکہ منظمہ پہو پی فورا تی طواف کرنے کے لئے مجد حرام جانا ضروری نہیں بلکہ پہلے اپنی رہائش گاہ جس اپناسامان وغیرہ حفاظت سے رکھ لیں۔ نیزاگر آدام کی ضرورت ہو تو آدام بھی کر لیں۔

اپنی بلڈنگ کا نمبر اوراس کے آس پاس کی کوئی نشانی یا علامت اور حرم شریف کا قریب ترین دروازہ ضرور یا در کھیں۔ جن حضرات کیسا تھ خوا تین ہیں ، وہ اپنی خوا تین کو بھی مجد حرام سے ہوٹل تک کے راستہ کی اچھی طرح شناخت کرادیں، نیز ہر عمل کے کرنے سے قبل بعد بیں طنے کی جگہ اور وقت بھی متعین کر لیں۔

مہر مدین داخلہ کے وقت عسل کرنا مسنون ہے، گوسواریوں کی پابندی اور بھیڑ کی وجہ سے آ جکل بید شکل ہے، اگر بہولت ممکن ہو تو حسل کرین پھر مکہ کرمہ شیں داخل ہوں۔

مہر مرام میں داخلہ کے وقت السجد کی دو رکعت نماز نہ پڑھیں کیونکہ اس مجد کا تجہ طواف ہے۔ اگر کسی وجہ سے فورا طواف کرنے کا ادادہ نہ ہو تو بھر تحیۃ المسجد کی دو رکعت پڑھنی چا ہے بھر طیکہ کروہ وقت نہ ہو۔

ماز پڑھنے والوں کے آسے طواف کر نیوالوں کا گزرنا جائز ہے اور طواف نہ کرنے والوں کو بھی جائز ہے اور طواف نہ کرنے والوں کو بھی

## عمره كاطريق

عمرہ میں جارکام کرنے ہوتے ہیں: (۱) میقات سے عمرہ کا احرام باندھنا (فرض) (۲) مکہ پہونچکر خانہ کعبہ کا طواف کرنا (فرض) (۳) صفا مروہ کی سعی کرنا (واجب) (۴) سرکے بال منڈوانا یا کٹوانا (واجب)۔

وضاحت: ميقات اوراحرام معتعلق ضروري مسائل گزشته صفحات مين تفعيل سے ذكر كئے محتے إلى -والمعرود ام مين وافل موكركعبشريف كال كوشد كسامنة آجاكين جسمين جرِ اسود لگا ہوا ہے اور طواف کی نیت کرلیں۔عمرہ کی سعی بھی کرنی ہے اسلئے مرد حضرات اضطباع كرلين (لينى احرام كى جاوركوداكين بغل كے فيے سے نكال كرباكيں موثر سے كاويردال ليس) پرجراسود كے سامنے كھڑ ہے ہوكرنماز كى طرح دونوں ہاتھ كان تك اللهائين ( بتقيليون كارخ جرِ اسود كى طرف بو) اورزبان سے بسم الله الله اكبرولله الحمد كبكر ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھراگر موقع ہو تو تجرِ اسود كا بوسه ليں ورندائي جگه پر كھڑے ہوكر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو جر اسود کی طرف کرے ہاتھ چوم لیں اور پھر کعبہ کو بائیں طرف رکھکر طواف شروع کردیں۔مردحضرات پہلے تین چکر میں (اگرمکن ہو)<u>رل</u> كرين ليني ذراموند هے بلاكے اور اكڑ كے چھوٹے چھوٹے قدم كے ساتھ كى قدرتيز چلیں۔طواف کرتے وقت نگاہ سامنے رکھیں۔خانہ کعبہ کی طرف سینداور پشت نہ کریں لعنی کعبرش نف آب کے بائیں جانب رہے۔طواف کے دوران بغیر ہاتھ اٹھائے جلتے طلتے دعا ئیں کرتے رہیں۔آ گے ایک نصف دائرے کی شکل کی جاریا نج فٹ کی دیوار آپ کے بائیں جانب آئیگی اسکو طیم کہتے ہیں، اسکے بعد خانہ کعبہ کے پیٹے والی و بوار آيكي، اسكے بعد جب خاند كعبه كاتيسراكوندآ جائے جے ركن يمانى كہتے بي (اكرمكن مو)

تو دونوں ہاتھ یا صرف داہنا ہاتھ اس پر پھیریں ورنداسکی طرف اشارہ کئے بغیر یوں ہی گزرجا کیں۔رکن بمانی اور تجرِ اسود کے درمیان جلتے ہوئے بیدعابار بار پڑھیں۔

رَبَّنَا الْتِنَا فِي الدُّنُيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِفَا عَذَابَ النَّادِ عَرَبِ اللهُ ا

- تلبيد و اب تك برابر بردور ب تق عر كاطواف شروع كرتے بى بندكردي -

۔ طواف کے دوران کوئی مخصوص دعا ضروری نہیں ہے بلکہ جو جا ہیں اور جس زبان میں جا ہیں دعا ما تکتے

ر ہیں۔ یادر تھیں کراصل دعا وہ ہے جودھیان ، توجہ اور اکساری سے ماتلی جائے جاہے جس زبان میں ہو۔

۔ اگر طواف کے دوران کچھ بھی نہ پڑھیں بلکہ فاموش رہیں تب بھی طواف میچے ہوجاتا ہے۔ پھر بھی قرآن

وحدیث کی مختروعا کیں صفحہ ۱۰۱ پر ملی گئی ہیں ،ان کو یاد کرلیں اور طواف اور سی کے دوران پڑھیں۔

۔ طواف کے دوران جماعت کی نمازشروع ہونے لکے یا تھکن ہوجائے توطواف کوروکدیں، چرجہال سے

طواف کوبند کیا تھاای جکہ سے طواف شروع کردیں۔ نظی طواف میں رال اور اضطباع نہیں ہوتا ہے۔

۔ اگرطواف کے دوران وضواف جائے توطواف کوروکدیں اور پھروضوکر کے ای جکہ سے طواف شروع

كردين جهال عصطواف بندكيا تفاء كيونكه بغيروضو كيطواف كرناجا تزنبيل ب-

\_ اگرطواف کے چکروں کی تعداد میں شک ہوجائے تو کم تعداد شارکر کے باقی چکروں سے طواف کمل کریں۔

\_ محدحرام كاندر اورياني يامطاف مل كى جى جكهطواف كرسكت بي-

۔ کانوں تک ہاتھ صرف طواف کے شروع میں اٹھائے جاتے ہیں، ہر چکر میں یا تو جمراسود کا بوسہ لیں یا و دونوں ہاتھ میں اٹھائے جاتے ہیں، ہر چکر میں یا تو جمراسود کا بوسہ لیں یا ورنوں ہاتھ یا صرف داہنا ہاتھ جمراسود کو لگا کر چوم لیں، یا چھر دور ہی سے جمراسود کے سامنے کھڑے ہوکر اپنی ہتھیلیاں ای کی طرف کرکے چوم لیں۔

- طواف حطيم كے باہر سے بى كريں \_ اكرحطيم ميں داخل بوكرطواف كريں كے تووہ معتربيں بوكا \_

ای و کا سے ایک اس کے باس آئیں۔ اُس اور کی اس میں اور ایک کے باس آئیں۔ اُس وقت آ بھی زبان پر بیآ بیت ہوتو بہتر ہے: (وَاتّ خِذُوْا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلَّى) اگر سہولت سے مقام ابراہیم کے بیچھے جگہ ل جائے تو وہاں ورنہ سجر حرام میں کسی بھی جگہ طواف کی دو رکعت (واجب) اداکریں۔

#### ﴿وضاحت﴾

۔ طواف کی دو رکعت کو طواف سے فارغ ہوتے ہی اداکریں لیکن اگر تا خیر ہوجائے تو کوئی حرج نہیں۔ ۔ طواف کی اِن دو رکعتوں کے متعلق نبی اکرم علی کے کسنت سے کہ پہلی رکعت میں سورہ کا فرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جائے۔طواف کی اِن دو رکعت کو مکروہ وفت میں ادانہ کریں۔

۔ جوم کے دوران مقام ابراہیم کے پاس طواف کی دو رکعت نماز پڑھنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اس سے طواف کرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ مجدحرام میں کسی بھی جگہادا کرلیں۔

عادان پھر پر حفرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں۔ یہ کعبہ کوتھیرکیا علاء اس پھر پر حفرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں۔ یہ کعبہ کے سامنے ایک جالی دارشفشے کے چھوٹے سے قبہ میں محفوظ ہے جس کے اطراف پیتل کی خوشما جالی نصب ہے۔ دو رکعت نماز پڑھکر خشوع وخضوع کے ساتھ دعا کیں بھی کریں ، البتہ اس موقع کے لئے کوئی خاص دعا مقرر نہیں ہے۔

طواف اور نمازے فراغت کے بعد ملتزم پرآئیں (فجرِ اسود اور کعبہ کے درمیان ڈہائی گز کے قریب کعبہ کی دیوار کا جو حصہ ہے وہ ملتزم کہلاتا ہے) دروازے کے درمیان ڈہائی گز کے قریب کعبہ کی دیوار کا جو حصہ ہے وہ ملتزم کہلاتا ہے اور اس سے چہٹ کر دعا ئیں مانگیں ۔ بیدعاؤں کے قبول ہونے کی خاص جگہ ہے۔ جو دل جس آئے مانگیں اور جس زبان جس چاہیں مانگیں خاص طور سے جہنم سے نجات اور جنت میں بغیر حماب کے داخلہ کی ضرور دعا کریں۔

﴿ وضاحت ﴾ تجان كرام كو تكليف ديكر لمتزم پر په و نخنا جائز نبيل ہے، لبذا طواف كرنے والول كى تعداد اگر زيادہ ہو تو وہاں پرو شيخے كى كوشش نہ كريں، كيونكه لمتزم پر پرونچكر دعا كيس كرناصرف سنت ہے۔

آب و بن اب آب زمزم کے مقام پرجا کیں اور قبلہ روہ وکر بسم اللہ پڑھکر تین سائس میں خوب ڈے کر زمزم کا پانی پیس اور الحمد للہ کہکر بید عابر هیں:

اللهُمُ إِنِّى اَسْتَلُكَ عِلُما نَافِعاً وَرِزَقاً وَاسِعاً وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءِ (الماللة! مِن آب سَافَع دين والعلم كااور كثاده رزق كااور برم ض سففايا في كاسوال كرتابول) (وضاحت)

۔ طواف کرنے والوں کی مہولت کے لئے اب زمزم کا کنواں اوپر سے پاٹ دیا گیا ہے۔ البتہ مجد حرام بی برجگہ زمزم کا پانی باسانی مل جا تا ہے، لبذاست نبوی کی اتباع بیں مجد میں کسی بھی جگہ زمزم کا پانی بی لیں۔
۔ زمزم کا پانی کھڑے ہوکر پینامتحب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ متالیق کو زمزم پالیا تو آپ مالی نے کھڑے ہوکر بیا۔ (بخاری)

- زمزم کایانی پیراس کا کھھسمرادربدن پر بہانامتحب ہے۔

۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ طواف اور نماز طواف سے فارغ ہوکر پہلے زمزم پر آئیں پھر ملتزم پر جائیں۔
آپکے لئے جس میں مہولت ہو کرلیں۔ دونوں شکلیں جائز ہیں محراز دھام کے اوقات میں ملتزم پر نہ جائیں۔
ترمزم کا یاتی پیکر ایک بار پھر جم اسود کے سمامنے آکر بوسہ دیں یا صرف دونوں

باتھوں سے اشارہ کریں اور وہیں سے صفا کی طرف علے جائیں۔

معذور وضح جس معذور وضح جس کا وضوئیس کھہرتا (مثلاً کوئی زخم جاری ہے یا پیشاب کے قطرات مسلسل کرتے رہے ہیں یاعورت کو بیاری کا خون آرہا ہے ) تواس کے لئے تھم بیہ کہ وہ نماز کے ایک وقت میں وضو کرے، نمازیں پڑھے اور ایک وقت میں جتنے چاہے طواف کرے، نمازیں پڑھے اور قرآن کی تلاوت کرے، ورسری نماز کا وقت واخل ہوتے ہی وضو ٹوٹ جائیگا۔ اگر طواف کمل ہونے ہی وضو ٹوٹ جائیگا۔ اگر طواف کمل ہونے ہے بہتے ہی دوسری نماز کا وقت واخل ہوجائے تو وضو کر کے طواف کھل کرے۔

### عظا مرازه کے دربیال سعی :

صفاير پهونچگر بهتر به كدنبان سه كهين: اَبُدَا بِهَا بَدَا اللّه بِهِ، إِنَّ السَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ پهرفانه تعبى كاطرف رخ كرك وعاكى طرح باتحا تُحالِم الله الله الله كهرفانه تعبى على الله كالمرتب الله كهرفانه تعبى تين بارپرهين: لا إله الا الله وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ الْحَمَدُ، وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْء قَدِير، لَا إِلَهَ الْا اللّه وَحُدَهُ، اَنْجَزَ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الله وَحُدَهُ وَحُدَهُ الْحُدَابَ وَحُدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ اللّهُ وَحُدَهُ وَحُدَهُ الْحُدَابَ وَحُدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ اللّهُ وَحُدَهُ وَحُدَهُ اللّهُ وَحُدَهُ اللّهُ وَحُدَهُ وَالْحَرَابَ وَحُدَهُ وَالْمَالِكُ وَاللّهُ اللّهُ وَحُدَهُ اللّهُ وَحُدَهُ اللّهُ وَحُدَهُ وَالْمَرْ وَاللّهُ وَحُدَهُ اللّهُ وَحُدَهُ اللّهُ وَحُدَهُ اللّهُ وَحُدَهُ اللّهُ وَحُدَهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ اللّهُ وَحُدَهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ اللّهُ وَحُدَهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ اللّهُ وَحُدَهُ اللّهُ وَحُدَهُ اللّهُ وَحُدَهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ اللّهُ وَحُدَهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ اللّهُ وَحُدَهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ وَاللّهُ وَصُوالًا وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا

اسکے بعد کھڑے ہو کرخوب دعا کیں مانگیں (بیدعاؤں کے قبول ہونے کا خاص مقام اور خاص وفت ہے)۔ دعاؤں سے فارغ ہو کر نیچے اتر کر مروہ کی طرف عام چال سے چلیں۔ بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کیں مانگتے رہیں یا قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ سعی کے دوران بھی کوئی خاص دعالازم نہیں البتہ اس دعا کوخاص طور پر پڑھتے رہیں:

﴿وضاحت﴾

۔ ستی کے لئے وضو کا ہونا ضروری نہیں البتہ افضل وبہتر ہے۔ چین (ما ہواری) اور نفاس کی حالت میں بھی سعی کی جائے وضو کا ہونا فروری نہیں البتہ افضل وبہتر ہے۔ چین (ما ہواری) اور نفاس کی حالت میں ہرگزنہ کریں بلکہ مجدحرام میں بھی داخل نہ ہوں۔ سعی کی جائے ہے البتہ طواف میں جی داخل نہ ہوں۔

\_ طواف \_ فارغ موكراكرسى كرف ش تا خرموجائ وكوكى حربيل-

\_ سعىكا طواف كے بعد ہونا شرط ب، طواف كے بغيركوئى سعى معترنبيں خواہ عمرے كى سى ہوياج كى۔

۔ سعی کے دوران نماز شروع ہونے لکے یا تھک جائیں توستی کوروکدیں، پھر جہال سے سعی کو بند کیا تھا ای جگہ ہے دوبارہ شروع کردیں۔

۔ طواف کی طرح سعی بھی پیدل چل کر کرنا واجب ہے، البتہ اگر کوئی عذر ہوتو کسی چیز پر سوار ہوکر بھی سعی کر سکتے ہیں۔

۔ اگرسی کے چکروں کی تعداد میں شک ہوجائے تو کم تعداد شارکر کے باتی چکروں سے محکمل کریں۔
سعی سے فارغ ہوکر مطاف میں یا معجد میں کسی بھی جگہ دو رکعت نفل ادا کریں،
ایک روایت کے مطابق رسول اللہ علیہ نے ایسائی کیا تھا۔

طواف اور سی سے ایک ہو کرسر کے بال منڈوادیں یا کوادیں یا کوادیں یا کوادیں ، مردوں کے لئے منڈوانا افضل ہے۔ (اگر جج کے ایام قریب ہیں تو بال کا چھوٹا کرانا ہی بہتر ہےتا کہ جج کے بعد سارے بال منڈوادیں) لیکن خواتین چوٹی کے آخر میں سے ایک پورے کے برابر بال خود کا نے لیں یا کسی تحرم سے کٹوالیں۔

۔ بعض مردحضرات چند بال سرکے ایک طرف سے اور چند بال دوسری طرف سے قینی سے کاٹ کر احرام کھول دیتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے۔ ایسی صورت میں دم واجب ہوجائے گا، لہذایا تو سرکے بال منڈوائیں یا اسطرح بالوں کو کٹوائیں کہ پورے سرکے بال بقدرائیک پورے کے کہ جائیں۔ اگر بال زیادہ ہی چھوٹے ہوں تو موثڈ ناہی لازم ہے۔ مرکے بال منڈوائے یا کٹوائے سے پہلے نداحرام کھولیں اور نہ ہی ناخن وغیرہ کا ٹیس ورندوم لازم ہوجائے گا۔

اب آپ کاعمرہ پوراہو گیا۔ احرام اتار دیں، سلے ہوئے کپڑے پہن لیں، خوشبولگالیں۔ اب آپ کے لئے وہ سب چیزیں جائز ہو گئی جواحرام کی وجہ سے ناجائز ہوگئی تھیں۔ گراسکونہ بھولیں کہ آپ نے بچ تہتے کا ارادہ کیا ہے، عمرہ سے فراغت ہوگئی ہے ابھی جح کرنا باتی ہے، جس کے لئے ۸ ذی الحجہ کواحرام باندھا جائیگا۔ لہذا جج سے فراغت کے بغیر گھروا پس نہ جائیں، بلکہ مکہ مکرمہ ہی میں رہیں یا مدینہ منورہ کی زیارت کے لئے چلے جائیں یا کی دوسر سے جم چلے جائیں مگر گھروا پس نہیں جائیں۔ فرونا حت کہ اگر کوئی تھی جائیں یا دوسر سے جم چلے جائیں مگر کے والی اندی القعدہ یا ذی الحجہ کے پہلے عمرہ کر کے ایس جائیں۔ فرونا حت کہ اگر کوئی تھی تج کے ایام میں صرف ج کا احرام باندھکر جے ادا کردہا ہے تو یہ ج تھے نہیں اپنے گھروا پس جا گھروا پس نہجا ہے دہ عمرہ کر کے ایم میں صرف ج کا احرام باندھکر جے ادا کردہا ہے تو یہ ج تھے نہیں اوگا کہ ذکہ ج تھے کہ دہ عمرہ کر کے اپنی شوائے۔

### ق اور عمره شل فرق

(۱) ج کے لئے ایک خاص وقت متعین ہے، لیکن عمرہ تمام سال میں کسی بھی وقت اوا کیا جاسکتا ہے، صرف پانچ روز لیعنی و ذی الحجہ سے تیرہ ذی الحجہ تک عمرہ کرنا سب کے لئے کروہ تحری ہے خواہ جے اوا کررہا ہویا نہیں۔

(٢) ج فرض ہے لیکن عمرہ فرض نہیں۔

(٣) في ت بوجا تا ہے ليكن عمره فوت بيس بوتا۔

(٣) ج مين من مزدلفه اورعرفات من جانا موتا بيكن عمره من كهيس جانا نبيس موتا\_

(۵) ج میں طواف قدوم اور طواف وداع ہے مرعمرے میں دونو نہیں ہوتے۔

(٢) عمرہ میں طواف شروع کرنے کے وقت تلبیہ موقوف کیا جاتا ہے جبکہ جج میں ۱۰ ذی الجبر کو بڑے جمرے (شیطان) کی رمی شروع کرنے کے وقت بند کیا جاتا ہے۔

# كرمرك المائد قيام كمشاغل

- مكه كرمه ك قيام كوفيمت مجه كرزياده وفت مجدح ام بل كزاري \_
  - یا نجول وفت کی نمازی مجدرام بی میں جماعت سے ادا کریں۔
- نفلى طواف كثرت سے كريں اور ذكرو تلاوت ميں اينے آپ كومشغول ركيس \_
- اشراق، چاشت، اوابين، تبجر، تحية الوضو، صلاة التوبة، صلاة التبيح اور ديكر نوافل

حطيم على يامطاف على يامجد حرام على كى بعى جكه يد صفى كا ابتمام كرير\_

﴿وضاحت ﴾ مجدرام من نفلين زياده پرصنے كے بجائے فلی طواف كثرت سے كرنازياده بہتر ہے۔

- این طرف سے یا اسے متعلقین کی طرف سے نفلی عمرے کرنا جا ہیں توسیم یا حرانہ یا

طل میں کی بھی جگہ جا کوشل کر کے احرام با ندهیں، دو رکعت نماز پر مکر نیت کریں اور

تلبيه پرهيں پرعمره كاجوطريقة بيان كيا كيا اى كےمطابق عمره كريں۔

﴿ وضاحت ﴾ تعلیم معرد رام سے ساڑھے سات کیلومیٹر اور جر انہیں کیلومیٹر ہے، دونوں جکہ کے لئے مجد حرام کے سات کیلومیٹر اور جر انہیں کیلومیٹر ہے، دونوں جگہ کے لئے مجد حرام کے سامنے سے ہروفت بسیس اور کاریں ملتی ہیں، البنتہ تعلیم (جہاں سے حضرت عائشہ عمرہ کااحرام باعد حکرات کی سے میں اور کاریں ملتی ہیں، البنتہ تعلیم (جہاں سے حضرت عائشہ عمرہ کا احرام باعد حکرات کی سے میں اور کاریں میں ہوئے کی ہے کہ باعد حکرات کیں جانا زیادہ آسان ہے۔ (اب اس جگہ پرایک عالیثان مجد مسجد عائشہ تیری کی ہے)۔

- ان سب امور كے ساتھ دعوت و بلغ كاكام بھى كرتے رہيں كيونك است محديدكواى كام

كا وجد مدوسرى امتول يرفوقيت دى كئى ہے۔ الله تعالى فرماتا ہے: تم بہترين امت

ہوجولوگوں کے فائدے کے لئے بھیجی گئی ہو۔ تم نیک کام کرنے کو کہتے ہواور برے

كامول سےروكتے ہو اوراللہ تعالی پرايمان ركھتے ہو (آلعران)۔

- جس طرح اس پاک سرز مین میں ہر نیکی کا اواب ایک لاکھ کے برابر ہے ای طرح کناہ کا وہال بھی بہت مخت ہے۔ اس لئے اڑائی جھڑا، غیبت، فضول اور بے فائدہ کا موں سے کا وہال بھی بہت سخت ہے۔ اس لئے اڑائی جھڑا، غیبت، فضول اور بے فائدہ کا موں سے

ا ہے آپ کو دور رکھیں اور بغیرضرورت بازاروں میں نہھو میں۔

۔ اب چونکہ احرام کی پابندی ختم ہوگئی، اسلئے خوا تین کھمل پردہ کے ساتھ رہیں یعنی چہرے پر بھی نقاب ڈالیں، ہاں اگر نقلی عمرے کا احرام با ندھیں تو پھر چہرے پر نقاب نہ ڈالیں۔

۔ فار ثور یا غار حرا یا کسی دوسرے مقام کی زیارت کے لئے جانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، البتہ فجر کی نماز کے بعد جانا زیادہ بہتر ہے تا کہ ظہرے قبل واپس آ کر ظہر کی نماز معر حرام میں ادا کر سکیں۔

میں ادا کر سکیں۔

مع عاد المجار المجار المحروق المحروق

### ﴿ وضاحت ﴾

- جوصرات باربارعره كرتے بين ، بربارس پراستره بامشين چروادين خواه سرپربال بول يانهول-- باربارعره كرنے كے لئے احرام كے كيڑوں كو دھونا يا تبديل كرنا ضرورى نبيس ہے-

جہر انویں وی المجہومہ وی خطبے مسنون ہیں ایک سات وی المجہوکہ میں ظہر کے بعد، دوسرانویں وی المجہومہ ورعمر اور عصر کی نمازا کھٹا پڑھنے دوسرانویں وی المجہوم و عرفات) ہیں زوال کے بعد ظہراور عصر کی نمازا کھٹا پڑھنے سے پہلے اور تیسرامنی ہیں گیارہ وی المجہوم جد خیف ہیں ظہر کے بعد۔ جب امام یہ خطبے پڑھے تو اسکوسننا چاہے۔ ان خطبول ہیں احکام جج بیان کئے جاتے ہیں۔ عرفات کے خطبے کے درمیان، جمعہ کی طرح امام بیٹھتا ہے اور باقی دو بین نہیں بیٹھتا۔

### چىرمقاماتوزيارت

کے اہم واقعات وابستہ ہیں۔ ان مقامات ایسے ہیں جن سے حضورا کرم علی کے اسرت کے وعمرہ کا حصہ تو نہیں لیکن وہاں جا کر سیرت کے اہم واقعات وابستہ ہیں۔ ان مقامات کی زیارت فج وعمرہ کا حصہ تو نہیں لیکن وہاں جا کر سیرت کے اہم واقعات یا دکرنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اسلئے اگر مکہ ہیں رہتے ہوئے با سانی موقع ملے اور ہمت وطاقت بھی ہو تو ان مقامات پر جانا اور زیارت کرناا چھا ہے۔ خو وضاحت کہ اگرکوئی فض ان مقامات کی زیارت کے لئے بالکل نہ جائے تو اس کے آیا عمرہ ہیں کچھ فلل واقع نہیں ہوتا بلکہ زیادہ فکر سید حرام کی حاضری کی ہوئی چاہئے کوئکداص زیارت گاہ وہ بی ہے۔ فلل واقع نہیں ہوتا بلکہ زیادہ فکر سید حرام کی حاضری کی ہوئی چاہئے کوئکداص زیارت گاہ وہ بی ہے۔ بی خار شر ر پہاڑ کی چوٹی کے پاس ہے۔ یہ پہاڑ مکہ سے تین میل کے فاصلہ پر ہے اور غار ایک میل کی چوٹی کے پاس ہے۔ یہ پہاڑ مکہ سے تین میل کے فاصلہ پر ہے اور غار ایک میل کی چوٹی کے پاس ہے۔ یہ پہاڑ مکہ سے تین میل کے فاصلہ پر ہے اور غار ایک میل کی چوٹی کے پاس ہے۔ یہ پہاڑ مکہ سے تین میل کے فاصلہ پر ہے اور غار ایک میل کی چوٹی کے پاس ہے۔ یہ بہاڑ مکہ سے تین میل کے فاصلہ پر ہے اور غار ایک میل کی چوٹی کے پاس جے۔ یہ بہاڑ مکہ سے تین میل کی چوٹی کی ابتدائی چندا آیا ہے۔

ای مقام پرنازل ہوئی تھیں) بیغار جبل نور (پہاڑ) پرواقع ہے۔ ای مقام پرنازل ہوئی تھیں) بیغار جبل نور (پہاڑ) پرواقع ہے۔

جہاں حضورا کرم علیہ نے جنات کو تبلیغ فرمائی تھی۔ مہاں حضورا کرم علیہ نے نوخ کمہ کے دن جعنڈا گاڑا تھا۔

الم المارة الما

المعلی المعلی می مرمه کا قبرستان (وضاحت: خواتین کو قبرستان جانامنع ہے)۔ المعلی المعلی المعلی المعلی مروہ کے قریب سونے چاندی کی دوکا نیں ہیں، بس وہیں میرکان ہے، آئی چاروں صاحبزادیاں، حضرت قاسم اور عبداللہ کی جائے بیدائش یہی ہے

# (3) 3 d ( 15) 2 ( 15)

۸ ذی الحجہ سے ۱۳ ذی الحجہ تک کے ایام جے کے دن کہلاتے ہیں، انہیں دنوں میں اسلام کا اہم رکن (جے) ادا ہوتا ہے۔ کے ذی الحجہ کو مغرب کے بعد ۸ ذی الحجہ کی مناسلام کا اہم رکن (جے) ادا ہوتا ہے۔ کے ذی الحجہ کو مغرب کے بعد ۸ ذی الحجہ کی رات شروع ہوجا میگی، رات ہی کو منی جانے کی سب تیاری کھمل کرلیں۔

# ح كا كالمالان: ٨ ذى الحجه

ج کا حرام ۸ ذی الحجہ ہے پہلے بھی باندھ کے ہیں لیکن آپ کے لئے آسانی اس بے کہ ۸ ذی الحجہ کی رات یا صبح کو باندھیں۔جس طرح عمرہ کا احرام باندھنے کے لئے قسل وغیرہ کیا تھا، ای طرح مکہ بی میں اپنی رہائش گاہ میں یا مبجد حرام کے لئے قسل وغیرہ کیا تھا، ای طرح مکہ بی میں اپنی رہائش گاہ میں یا مبجد حرام کے قریب ہے قسل خانوں میں ہرطرح کی پاکیزگی اورصفائی کر کے قسل کریں اور احرام باندھ لیس۔پھر دو رکعت نقل نماز پڑھیں اور ج کی نیت کر کے تبدیہ پڑھیں۔

لَبْيُك، اللَّهُمُ لَبْيُك، لَبْيُك لَا شَرِيُكَ لَكَ لَبْيُك البَيْك لِا شَرِيُكَ لَكَ لَبْيُك إِنْ الْحَمْد وَالنَّعْمَة لَكَ وَالْمُلُك، لَا شَرِيُكَ لَكَ إِنْ الْحَمْد وَالنَّعْمَة لَكَ وَالْمُلُك، لَا شَرِيُكَ لَك

اب آپ کیلئے وہ تمام چیزیں ناجائز ہوگئیں جوعمرہ کا احرام باندھنے کے بعد ناجائز ہوئی تعیں۔ تھیں۔ احرام باندھنے کاطریقہ اور اس سے متعلق ضروری مسائل صفحہ ہم پرگزر چکے ہیں۔ کھیں۔ احرام باندھنے کاطریقہ اور اس سے متعلق ضروری مسائل صفحہ ہم پرگزر چکے ہیں۔ کا دی الحجہ کی صبح کو تھوڑی بلند آواز کے ساتھ تلبیہ (لبیک...)

ر معر، مغرب، عثاء اور پانچوں نمازین: ظهر، عصر، مغرب، عثاء اور و دی الحجہ کی جمعی روانہ ہوجائیں اور پانچوں نمازین: ظهر، عصر، مغرب، عثاء اور و دی الحجہ کی جمر کو ان کے اوقات میں جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اِس کے ساتھ اللہ کاذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور دوسروں کو بھی نیک اعمال کی دعوت دیں۔

#### ﴿وضاحت ﴾

- منی مکه مرمه سے تین میل کے فاصلہ پر دوطرفہ پہاڑوں کے درمیان ایک بہت برامیدان ہے۔
- منی میں یہ پانچوں تمازیں پڑھنا اور رات گزار تاست ہے، لہذا اس میں اگر کوئی کوتا ہی ہوجائے تو کوئی دم وغیرہ لازم نہیں، البتہ قصد آکوتا ہی نہ کریں۔
- رج کے بیچندون آپ کے اس عظیم سفر کا ماحصل ہے اسلے کھانے وغیرہ بیس زیادہ وقت نہ لگا کیں۔ بلکہ کم کھانے پراکتفا کریں، پھلوں اور پانی کا زیادہ استعال کریں، نیز زیادہ مصالحے دار کھانے بالکل نہ کھائیں۔
- منی میں ہرطرت کے کھانے پینے کا سامان ملتا ہے اسلے مکہ سے زیادہ سامان کیرنہ جا کیں، البتہ تھوڑا ضرورت کے لئے لے جاسکتے ہیں۔ منی، عرفات اور مزدلفہ میں کھانے پکانے کی ہرگز کوشش نہریں۔

   اپنے آپ کوذکرو تلاوت اور دعا میں مشغول رکھیں، نضول ہاتوں سے بچیں۔ چلتے پھرتے، المصتے بیشتے کثرت سے تبید پڑھتے رہیں۔ تبدید کا یہ سلملہ اذی الحجہ کوری (کنگریاں مارنا) شروع کرنے تک رہے۔
- ۔ اگرآپایام جے ساتا پہلے مکہ مرمہ ہو نے رہے ہیں کہ مکہ مرمہ میں پندرہ دن قیام سے پہلے ہی جے شروع ہوجاتا ہے اور منی چلے جاتے ہیں تو آپ مسافر ہوں گے اور منی، عرفات اور مزدلفہ میں چار رکعت والی نمازوں میں قصر کرنا ہوگا۔ البتہ کی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو امام کے ساتھ پوری نمازاداکریں۔ ہاں اگرامام بھی مسافر ہوتو چار کے بجائے دو ہی رکعت پڑھیں۔
  - ٨ذى الجبسة بهلي منى كوجاناست كفلاف ب، اكر چدجانزب-
  - تويى ذى الجب يهلي ياتويى ذى الجيكوسورج لكلفت يهلع فات كوجانا جائز بالبت خلاف ست به
    - كمركم مدے منى آئے بغير سيد ھے عرفات كو چلے جانا خلاف سنت ہے۔
  - 9 ذى الجرى فجر سے ليكر ١٣ ذى الجرى عمر تك تكبير تشريق برفض كو برفرض نماز كے بعد پر حمتا جاہے خواہ ج اداكر رہا ہو مانيس ۔ كبيرتشريق ميے:

(اَللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ اكْبَر لَا إِلَهُ الَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَر اَللَّهُ اكْبَر وَلِلَّهِ الْحَمْد)

# ج كا دوسرا دن: ٩ ذى الحجه (عرفات كادن)

### منی سے عربفالع روانگی:

منی میں فجر کی نماز پڑھکر تکبیرتشریق کہیں اور تلبیہ بھی پڑھیں۔

ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہوکرزوال سے پہلے پہلے تلبیہ پڑھتے ہوئے عرفات پہو نجے جا کیں منی سے عرفات پہو نجے جا کیں منی سے عرفات تقریباً کے۔ اکیلومیٹر ہے، آپ پیدل بھی جاسکتے ہیں اور سواری پر بھی، لیکن عورتوں اور کمزورلوگوں کے لئے سواری سے ہی جانا بہتر ہے تاکہ عرفات پہونچکرزیادہ تھکن محسوس نہ ہو اور ذکرو دعا میں نشاط باتی رہے۔

#### وقوعرطه

- (۱) وقوف عرفه کا وقت زوال کے بعد ہے صبح صادق تک ہے، لہذا زوال ہے پہلے ہی کھانے وغیرہ سے فارغ ہوجا کیں عسل بھی کرنا چاہیں تو کرلیں لیکن جسم سے میل اتارنے کی کوشش نہ کریں۔
- (۷) عاجیوں کے لئے بہتر یہی ہے کہوہ (۹ ذی الحجہ) عرفہ کاروزہ نہر تھیں تا کہ دعاؤں میں نشاط ہاقی رہے۔
- (۳) میدانِ عرفات کے شروع میں میجدِ نمرہ تامی ایک بہت بردی میجہ ہے جسمیں زوال کے فور ابعد خطبہ ہوتا ہے پھر ایک اذان اور دوا قامت سے ظہر اور عصر کی نمازیں جماعت سے اوا ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے لئے میجد نمرہ پہونچنا آسان ہو تو وہیں جا کر خطبہ سنیں اور دونوں نمازیں دو دو رکعت امام کے ساتھ پڑھیں۔ دونوں نمازوں کے درمیان میں سنتیں نہ پڑھیں ۔ لیکن اگر آپ میجد نمرہ نہ بہونچ سکیں تو پھرظہر کی نماز ظہر کے دفت میں سنتیں نہ پڑھیں ۔ لیکن اگر آپ میجد نمرہ نہ بہونچ سکیں تو پھرظہر کی نماز ظہر کے دفت میں

اورعمر کی نمازعمر کے وقت میں اپنے اپنے خیموں میں بی جماعت کے ساتھ پڑھیں (مسافر ہوں تو دو دو رکعت ورنہ چارچار رکعت)۔ (مبحر نمرہ کا اگلاحمہ عرفات کی حدود سے باہر ہے وہاں پروقوف کر نادرست نہیں ،البتہ ظہراورعمر کی نمازیں ادا کر سکتے ہیں)۔ (۲) یا در ہے کہ زوال سے لیکرسورج کے غروب ہونے تک کا وقت بہت ہی خاص اور اہم وقت ہے ایمیں جج کا سب سے ظیم رکن ادا ہوتا ہے (جس کے فوت ہونے پر جج ادا نہم وقت ہے ایمیں جج کا سب سے عظیم رکن ادا ہوتا ہے (جس کے فوت ہونے پر جج ادا نہیں ہوتا)،لہذا اس کا ایک لیے بھی ضائع نہ کریں، گرمی ہویا سردی سب برداشت کریں اور بلاشد ید ضرورت کے اس وقت میں نہیش اور نہوئیں۔

(۵) میدانِ عرفات چونکہ کر ت سے دعائیں ما تکنے، رونے، گر گرانے اور قبولیت وعاکا میدان ہے، لہذا خوب رو رو کراپنے لئے، اپنے گھر والوں کے لئے، اپنے عزیز وا قارب کے لئے، اپنے دوست وا حباب کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے ہاتھا ٹھا کر دعائیں مائٹیں۔ ذکر اور قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے وقفہ سے تبییہ پڑھتے رہیں۔ ان کلمات کو بھی خاص طور پر پڑھتے رہیں:

لَا إِلَىٰهَ الْا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ الحَمُدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيد (الْمُصِيلُ كُلُّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عُلْ شَيْءٍ قَدِيد (الْمُصِيلُ كُلُّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ فَعَامَ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ فَعَامِلُ اللهُ عَلَيْكُ فَعَامَ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ فَعَامَ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَي عَلَيْكُ عَلْكُ ع المُعْلِي المُعَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَل

﴿ وضاحت ﴾

۔ عرفات کے میدان میں کسی بھی جگہ قبلدرخ ہوکر کھڑے ہوکردعائیں مانگنازیادہ افضل ہے، البند اگر تھک جائیں تو بیٹھ کربھی دعاؤں اور ذکروتلاوت میں اپنے آپ کومشغول رکھیں۔

۔ اگر جہل رحمت تک پہو نیخا آسان ہو تو اس کے بیچ قبلدرخ کھڑے ہوکرخوب آسو بہا کراللہ جات شانہ سے اپنے گنا ہوں کی مفقرت جا ہیں اور دنیا واحثرت کی ضرور تیں مانگیں، نیز دین اسلام کی سربلندی کے لئے دعا کیں کریں۔ ورنہ اپنے جیموں تی ہیں رکمر ذکر و تلاوت اور دعا ویں ہیں مشخول رہیں۔ نیز مؤلف اور معاونین کو بھی اپنی دعا وی ہیں یاد رکھیں۔

- اگر کسی وجہ سے مغرب سے پہلے عرفات میں نہ ہو چے سکیں توضی صادق سے پہلے تک بھی وقوف کر سکتے ہیں ۔ اگر کسی وجہ سے معلی کا دن جمعہ مو توعرفات میں شہر نہ ہونے کی وجہ سے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی جا لیگی بلکہ ظہری کی نماز اوا کریں، البتہ منی میں جمعہ کے دن جمعہ کی نماز اوا کی جا لیگی۔

والمال المالي المالية المالية

كئے بغيرخوب اطمينان اورسكون كے ساتھ تلبيہ (لبيك اللهم لبيك ...) پكارتے ہوئے عرفات سے مزدلفہ كے لئے روانہ ہوجا كيں۔

﴿ وضاحت ﴾

۔ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات کی حدودے لکل سے تو دم داجب ہو کیا۔لیکن اگر سورج کے غروب ہو کیا۔لیکن اگر سورج کے غروب ہونے ایک اگر سورج کے غروب ہونے۔ میں ایک خروب ہونا۔

۔ عرفات سے روانگی میں اگر تا خیر ہوجائے تو کوئی حرج نہیں لیکن مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ پہو کچکر (عشاء کے وقت میں) ہی اداکریں۔

۔ جب آپ عرفات سے مزدلفہ روانہ ہوں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ عرفات کی حدود سے نکلتے ہی مزدلفہ شروع نہیں ہوتا ہے بلکہ دویا تین میل کا راستہ طے کرنے کے بعد ہی مزدلفہ کی حدود شروع ہوتی ہیں۔ مزدلفہ عرفات اور منی کی حدود کی نشا عمری کے لئے الگ الگ رنگ کے بورڈ لگادئے میے ہیں کہ کہاں پر حدود شروع اور کہاں پر حدود مشروع اور کہاں پر حدود ختم ہیں، لہذا الکی رعایت کرتے ہوئے قیام فرما کیں۔

#### مزدالله پهونچک په کار کرين:

(۱) عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ملاکراداکریں۔ طریقہ یہ ہے کہ جب عشاء کا وقت ہوجائے تو پہلے' اذان اور اقامت کے ساتھ مغرب کے بین فرض پڑھیں، مغرب کی سنتیں نہ پڑھیں بلکہ فوراً عشاء کے فرض اداکریں، مسافر ہوں تو دو رکعت اور مقیم ہوں تو چار رکعت فرض اداکریں۔عشاء کی نماز کے بعد سنتیں پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں مگرم خرب اور عشاء کے فرضوں کے درمیان سنت یانفل نہ پڑھیں۔

﴿ وضاحت ﴾ مغرب اورعشاء كواكھٹا پڑھنے كے لئے جماعت شرطنبيں، خواہ جماعت سے پڑھيں يا تنهادونوں كوعشاء كے وقت ميں بى اداكريں۔

(۲) اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کریں، تلبیہ پڑھیں، تلاوت کریں، درودشریف پڑھیں، توبہ واستغفار کریں اور کشرت سے دعائیں مانگیں کیونکہ بیرات بہت مبارک رات ہے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: فَاِذَا اَفَحْدُتُم مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذُکُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَعْشُعَة مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذُکُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَعْشُعَة وَاللّهُ عَنْدَ اللّهُ عِنْدَ الْمَعْشُعَة وَاللّهُ عَنْدَ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَلْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

(۳) صبح سویرے فجر کی سنت اور فرض ادا کریں ، فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہوکر قبلہ درخ ہوکر دونوں ہاتھ اٹھا کررو روکر دعا نمیں مانگیں۔ یہی مز دلفہ کا وقوف ہے جو واجب ہے۔ ﴿وضاحت﴾

- رات مزدلفہ میں گزار کرمیج کی نماز پڑھنا اور اسکے بعد وقوف کرنا واجب ہے۔ مگرخوا تین ، بھار اور کزورلوگ آ دھی رات مزدلفہ میں گزار نے کے بعد منی جاسکتے ہیں ، ان پرکوئی وم واجب نہ ہوگا۔

- مزدلفہ کے تمام میدان میں جہاں چاہیں وقوف کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم علی نے ارشا وقر مایا: میں نے مشعر حرام کے قریب وقوف کیا ہے (جہاں آ جکل مسجد ہے) جبکہ مزدلفہ سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے۔

کی جگہ ہے۔

۔ اگر کوئی شخص مزدلفہ میں صبح صادق کے قریب پہونچا اور نمازِ فجر مزدلفہ میں اداکر لی تو اس کا وقوف درست ہوگا، اس پرکوئی دم وغیرہ لازم نہیں لیکن قصداً اتنی تاخیر سے مزدلفہ پہونچنا کروہ ہے۔ ۔ اگر کوئی شخص کسی عذر کے بغیر فجرکی نماز سے قبل مزدلفہ سے منی چلا جائے تو اس پر دم واجب ہوجا تا ہے۔

## في كالتيراون: •اذى الحجه

ا المراج الماري من الفيرس أن كرى نمازاول وقت مين اداكر كروتوف كرين ليني كور مي موكر خوب دعا كين كرين -

جب سورج نظنے کا وقت قریب آجائی ہوتے ہوئے تو ہا ہے۔

کے ساتھ تلبیہ (لبیک) پڑھتے ہوئے منی روانہ ہوجا کیں، مزدلفہ ہے منی تقریباً تین یا چار

کیلومیٹر ہے، شبخ کے وقت نیراستہ بیدل بھی آسانی سے طے کیا جاسکتا ہے۔ جب وادی

مخسر پر پہونچیں تو اس سے دوڑ کر نکل جا کئیں۔ (مزدلفہ اور منی کے درمیان یہ وہ جگہ ہے جہاں

مکہ پرجملہ کرنے کے ادادہ ہے آنے والے ابر ہہ بادشاہ کے لشکر پراللہ کاعذاب نازل ہوا تھا)۔

مکہ پرجملہ کرنے کے ادادہ ہے آنے والے ابر ہہ بادشاہ کے لشکر پراللہ کاعذاب نازل ہوا تھا)۔

مکہ پرجملہ کرنے کے ادادہ ہے آنے والے ابر ہہ بادشاہ کے لشکر پراللہ کاعذاب نازل ہوا تھا)۔

منی ہو نیجے کی برابر کنگریاں چن لیس

منی ہو نیجے کے بعد آج کے دن حاجیوں کو بہت

سارے کام کرنے ہوتے ہیں جنھیں تر تیب سے لکھا جا دہا ہے۔ آدام کے ساتھ پوری

توجہ سے آئھیں انجام دیں: (۱) کنگریاں مارنا (۲) قربانی کرنا (۳) بال منڈوانا یا

کٹوانا (۳) طوانے زیارت اور جج کی ستی کرنا۔

#### ﴿ وضاحت ﴾

- ايك دفعه يس سالون كنكريال مارفي برايك على شارموكى البذاجي كنكريال اور ماري ورنددم لازم موكا-
- كىكرى كاجمره پرلكنا ضرورى نبيى بلكهوض بيل كرجائے تب بھى كافى ہے كيونكداصل وض بيل بى كرنا ہے۔
  - تلبیہ واب تک برابر پڑھ رہے تھ، بڑے جمرہ کو پہلی تکری مارنے کے ساتھ تی بند کردیں۔
  - سنكريال چے كے برابريا اس سے مجھ برى مونى جائيس \_زيادہ برى ككريال مارنا مروہ ہے۔
    - سلےدن صرف بوے جمرہ (جو مکہ کی طرف ہے) کوئٹریاں ماری جاتی ہیں۔
  - ۔ سنگریاں مارتے وقت اگر مکہ مرمہ آپ کے بائیں جانب اور منی وائیں جانب ہو توزیادہ بہتر ہے۔

### الما المحاكم والمحال المحال ال

وفت طوع آفاب سے زوال تک ہے اورمغرب تک بغیر کراہت کے تنکریاں ماری

جاستی ہیں اور غروب آفاب سے صحصادق تک (کراہت کے ساتھ) بھی تنگریاں ماری

جاستی ہیں مرعورتوں اور کمزورلوگوں کو رات میں بھی کنگریاں مارنا مروہ ہیں۔

﴿وضاحت ﴾ عورتي اور كمزورلوك ازدحام كے اوقات ميں ككريال نه ماري بلكه زوال كے بعد بھيركم

ہونے پر بارات کو تنگریاں ماریں، کیونکہ اپنی جان کوخطرے میں ڈالنامناسب نہیں، نیز اللہ کی عطا کردہ مہولت

اوررخصت پرجی خوش دلی ہے مل کرنا جاہے۔ (آج کےدن زوال سے پہلے تک زیادہ ازدحام رہتا ہے)۔

الما الما الما المعن خوا تين خود جاكر ككريال نبيل مارتيل بلكه المفيح م ان كى طرف سے بھى

ككريال ماردية يل ما وركيس كد بغير عذير شرى كے كى دوسرے سے مى كرا قاجا ترجيل ہے،

اس سے دم واجب ہوگا۔ ہاں وہ لوگ جو جمرات تک پیدل چل کر جانے کی طاقت نہیں رکھتے

یابہت مریض یا کمزور ہیں تواسے لوگوں کی جانب سے تنکریاں ماری جاستی ہیں۔

### المستون كي داور على المراجع ال

طرف سے (ری) کنگریاں مارنے کا بہتر طریقہ سے کہ پہلے اپی طرف سے اپی سات كنكريال مارين، پهردوسرے كى طرف سے سات ككريال ماريں۔

اب آپ کوشکریا کی کرنی ہے جو آج ہی اوی الحجہ کوکریا میں میں اوی الحجہ کوکریا میں میں اور کی الحجہ کوکریا میں میں اور کا الحجہ کے خروب آفاب تک جس وقت جا ہیں کر سکتے ہیں۔ اور مناحت کی وضاحت کی

- بج کی قربانی کے احکام عیدالانتی کی قربانی کی طرح ہیں، جوجانور وہاں جائزہے یہاں بھی جائزہے اور جس طرح وہان جائزے اور جس طرح وہان اونٹ، کائے بیس سات آدی شریک ہو سکتے ہیں۔

۔ قربان کاہ بی میں قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ نی یا مکہ میں کی بھی جگہ قربانی کر سکتے ہیں البنة حدودِحرم کے اندر کریں۔ یا در کھیں کہ جدہ حدودِحرم کے باہر ہے، لہذا جدہ میں کی جانے والی قربانی معتبر نہیں ہے۔

- رج منت اور بي قران من شكرية ج ك قرباني كرناواجب بيد ج افراد مين مستحب ب

- این ع کا قربانی ہے کوشت کھانامسنون ہے کو تھوڑ اساہو۔

- حاجيول كے لئے عيد كى نماز نہيں ہے۔

- جن حفزات کے لئے قربان گاہ جا کر قربانی کرنا دشوار ہو تو وہ سعودی حکومت کی سر پرتی میں کی جانے والی قرباندوں میں کو پن قربانی کرنا دشوار ہو تو وہ سعودی حکومت کی سر پرتی میں کی جانے والی قرباندوں میں کو پن فربید کر شریک ہوسکتے ہیں۔ بیا کو پن آسانی سے ہر جگد مل جاتے ہیں، مگر ان سے قربانی کا وقت معلوم کرلیں تا کہ اس وقت کے بعد بی بال منڈوا کیں یا کٹوا کیں۔

- جو حضرات اس وقت مسافر ہیں بینی پندرہ دن ہے کم مدت مکہ ہیں ریکر منی کے لئے روانہ ہو مجے ہیں تو ان پر بھر عید کی قربانی واجب نہیں اور جو حضرات اس وقت مقیم ہیں بیعنی مکہ ہیں پندرہ یا اس سے زیادہ دن ریکر منی کے لئے روانہ ہوئے ہیں اور حصرات اس وقت مقیم ہیں ، ان پر عید الاضی کی قربانی بھی واجب ہے البتہ انھیں کے لئے روانہ ہوئے ہیں اور صاحب نصاب بھی ہیں ، ان پر عید الاضی کی قربانی بھی واجب ہے البتہ انھیں اختیار ہے کہ وہ قربانی منی ہی میں کریں یا اپنے وطن ہیں کرادیں۔ بیقربانی جے والی قربانی سے علیحدہ ہے۔

الركى وجه سة قرباني نبيس كر علة توكل دى من من تنوين من من من يالي الركى وجه سة قرباني نبيس كر علة توكل دى

روزے رکھیں: تین روزے مکہ ہی ہیں اوی الحجہ سے پہلے پہلے اور سات روزے کھر واپس آکر رکھیں۔ اگر وی الحجہ سے پہلے ہی تین روزے رکھلیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ حاجی آکر رکھیں۔ اگر وی الحجہ سے پہلے ہی تین روزے رکھلیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ حاجی کے طفع کے دن روزہ نہ رکھنا افضل ہے تاکہ دعاؤں میں خوب نشاط باتی رہے۔ البتدان حضرات کے لئے جوجے نہ کررہے ہوں عرفہ کے دن روزہ رکھنا افضل ہے

- ۔ سرکے بال کوانامنی بی میں ضروری نہیں بلکہ حدود حرم کے اندراندر کی بھی جکہ کواسکتے ہیں۔
- ۔ جب بال کوانے کا وقت آجائے لینی قربانی وغیرہ سے فارغ ہوجا کیں تو احرام کی حالت میں ایک دوسرے کے بال کا ثناجا کزہے۔
- ۔ قربانی کی طرح بال کوانے یا منڈوانے کوااذی الحجہ کے غروب آفاب تک مؤخر کر سکتے ہیں البتہ پہلے ہی دن فارغ ہوجا کیں توبہتر ہے۔
  - قربانی اور بال منڈوانے سے پہلے نداحرام کھولیں اور نہ بی ناخن وغیرہ کا فیس ور نددم لازم ہوجائےگا۔

میاں بیوی والے خاص تعلقات طواف زیارت کرنے تک حلال نہ ہوں گے۔
میاں بیوی والے خاص تعلقات طواف زیارت کرنے تک حلال نہ ہوں گے۔

برے جمرہ کو کنگریاں مارنا، قربانی کرنا، پھرسر کے بال منڈوانایا کو انا۔ یہ متنوں عمل واجب ہیں اور جس ترتیب سے الکولکھا گیا ہے اسی ترتیب سے ادا کرنا امام ابوحنیفہ" کی رائے کے مطابق واجب ہے، کیکن امام ابوحنیفہ" کے دونوں مشہور شاگرداور

اکثر فقہاء کے یہاں مسنون ہے، جس کی خلاف ورزی سے دم واجب نہیں۔لہذا تجائے کرام کو چاہئے کہ جہاں تک ممکن ہوتر تیب کی رعایت کو طحوظ رکھیں تا ہم از دحام ، موسم کی شدت اور قربان گاہ کی دوری وغیرہ کی وجہ سے اگر بیتیوں مناسک تر تیب کے خلاف ادا ہوں تو دم واجب نہ ہوگا۔ (جج وعمرہ ۔ مرتب: قاضی مجاہدالاسلام صاحب)۔

طواف زیارت (ج کاطواف) اذی الحجہ ہے۔ الحجہ کے مقبوں اعمال سے فراغت خروب آفاب تک دن رات میں کسی بھی وقت اوپر ذکر کئے گئے مقبوں اعمال سے فراغت کے بعد کرنا زیادہ بہتر ہے، البتہ ان مقبوں اعمال یا بعض سے پہلے بھی کرایا جائے تو کوئی حرج نہیں ۔ اوپر ذکر کئے گئے مقبوں اعمال ( کنگریاں مارنا، قربانی کرنا، سر کے بال کوانا) سے فراغت کے بعد طواف زیارت عام لباس میں ہوگاور نداحرام کی حالت میں ۔

عمرہ کے طواف کا طریقہ تفصیل سے لکھاجا چکا ہے ای کے مطابق طواف زیارت (جج کا طواف) کریں۔ دو رکعت نماز پڑھیں۔ اگر ہوسکے تو زمزم کا پانی پیکر دعاما تکیں پر چر اسود کا استلام کر کے یا صرف اسکی طرف اشارہ کر کے صفا پر جا کیں اور پہلے لکھے ہوئے طریقہ کے مطابق جج کی سی کریں۔ ہر مرتبہ صفام وہ پر کعبہ کی طرف رخ کر کے ہاتھا تھا کر دعا کیں مائکیں، خاص طور پر پہلی مرتبہ صفا پرخوب دل لگا کر دعا کیں کریں۔ پر وضاحت کی

- جب آپ طواف زیارت کرنے کیلئے مکہ جا کی تو طواف زیارت کرنے سے پہلے یا بعد میں مکہ ش اپنی قیام گاہ میں جانا چاہیں (کوئی چیزرکھنی ہو یالینی ہو) تو جانے میں کوئی حرج نہیں البتہ رات منی ہی میں گزاریں۔
- اگر طواف زیارت ۱۲ اذی المجہ کے غروب آفاب کے بعد کریں مے تو طواف اوا ہو جائے گالیکن دم واجب ہوگا.
- اگر کسی عورت کو ان ایام میں (یعنی و اذی المجہ سے ۱۲ اذی المجہ تک) ما ہواری آئی رہی تو وہ پاک ہوکر ہی طواف زیارت کرے و اس پرکوئی وم لازم نہیں۔

- ۔ طواف زیارت کی بھی حال بیں معاف نہیں ہوتا ہے، اور نہ بی اسکا کوئی دوسرابدل ہے، نیز جب تک اسکو اوان کیا جائےگا، میاں بوی والے خاص تعلقات حرام رہیں گے۔
- ۔ بچ کی سی کامسنون وقت ۱۱ ازی الجدے غروب آفاب تک ہے گراس کے بعد بھی کراہیت کے ساتھادا کرسکتے ہیں، اس تا خیر پرکوئی دم لازم نہیں ہوگا۔
- \_ اگر ج کسی کسی تفلی طواف کیساتھ منی آنے سے پہلے ہی کر بچکے ہیں تواب دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔

طواف زیارت اور جج کی سے فارغ ہوکر منی واپس آجا کیں۔ و وضاحت ﴾ اااور ۱۷ ذی الحجہ کی را تیں منی ہی میں گزاریں ،منی کے علاوہ کسی دوسری جگہ رات کا اکثر حصہ گزار نا مکروہ ہے۔ بعض علاء کی رائے کے مطابق ان راتوں کومنی ہی میں رہنا واجب ہے جسکے ترک کرنے پر دم لازم ہوگا، لہذا کسی عذر شری کے بغیران راتوں کومنی کے علاوہ کی دوسری جگہ نہ گزاریں۔ اگر آپ کومنی

کے بجائے مزدلفہ میں خیمہ ملاہ، تو قیام منی کے دنوں میں مزدلفہ ہی میں اپنے خیموں میں قیام کر سکتے ہیں ، اس پرکوئی دم وغیرہ واجب نہیں۔

منی کے قیام کو فنیمت سمجھ کر نفنول با توں میں وقت ضائع نہ کریں بلکہ نمازوں کے اہتمام کے ساتھ فرکر قرآن کی تلاوت، دعا، استغفار اور ویکر نیک کا موں میں خود بھی مشغول رہیں اور دوسروں کے پاس بھی جاجا کران کو اللہ کی طرف بلا کیں اور انھیں آخرت کی فکر دلا کیں، نیز راتوں کو اللہ کے سامنے اُمت کے لئے گر گڑا کیں اور رو کیں کہ آج امتِ مسلمہ کا بڑا طبقہ نبی اکرم علی کے کسنوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقہ پر زندگی گڑا رنے میں اپنی کا میا بی مجھورہا ہے، یہاں تک کہ ایمان کے بعد میں بعد سب یہلا اور اہم تھم (نماز) اس کی پابندی کرنے کے لئے تیا رنہیں ہے۔

یمی وہ میدان ہے جہاں رسول اکرم علیہ اللہ کے پیغام کولیکرلوگوں میں پھرا کرئے تھے۔ اللہ کے پیغام کولیکرلوگوں میں پھرا کرتے تھے اوران کو دین اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ لہذا ان اوقات کوبس یوں ہی نہگزار دیں بلکہ خود بھی اجھے اعمال کریں اور دوسروں کوبھی دعوت دیتے رہیں۔

## في كا چوها اوريا نجوال دن: ١١ اور ١١ وي الحجر

- ان دونوں دِنوں مِس زوال سے پہلے کنگریاں مارنا جائز نہیں ہے۔ زوال سے پہلے مارنے کی صورت میں دوبارہ زوال کے بعد کنگریاں مارنی ہوگئی ورندوم لازم ہوگا۔
- گیارہویں، بارہویں اور تیرہویں کو تینوں جمرات پرری (کنگریاں مارنا) تر تیب وار کرنامسنون ہے، لہذا اگر تر تیب کے خلاف کنگریاں ماریں تو کوئی دم واجب نہیں البتہ بہتریہ ہے کہ دوبارہ تر تیب کے ساتھ کنگریاں ماریں بین پہلے چھوٹے جمرہ پر، چردرمیان والے جمرہ پر اورسب سے آخر میں بڑے جمرہ پر کنگریاں ماریں۔ ماریں بینی پہلے چھوٹے جمرہ پر کنگریاں ماریں۔ اگر قربانی یا طواف زیادت اوی الحجہ کو نہیں کرسکے تو ۱۲ وی الحجہ کے غروب آفاب تک ضرور کرلیں۔

ا کا دی الحجہ کا ایک کا دی الحجہ کو نتینوں جمرات پر کنگریاں مارنے کے بعد مکہ اپنی رہائش کا ہ جاسکتے ہیں کیکن سورج غروب ہونے سے پہلے مکہ کے لئے روانہ ہوجا کیں اپنی رہائش کا ہ جاسکتے ہیں کیکن سورج غروب ہونے سے پہلے مکہ کے لئے روانہ ہوجا کیں

# ح كا چھٹادن: ١٣ وى الحجه

اگرآپ ۱۱ ذی الجبر کوکنگریاں مارنے کے بعد مکداپی رہائش گاہ چلے گئے تو آج کے دن منی میں قیام کرنا اور کنگریاں مارنا ضروری نہیں ، لیکن اگر آپ ۱۳ ذی الجبر کوکنگریاں مارکر ہی واپس ہونا چاہتے ہیں جیسا کہ افضل و بہتر ہے تو ۱۲ ذی الجبر کے بعد آنے والی رات کومنی میں قیام کریں اور ۱۳ ذی الجبر کو تینوں جمرات (شیطان) پر زوال کے بعد الا اور ۱۲ ذی الجبر کی طرح سات سات کنگریاں ماریں پھر مکداپی رہائش گاہ چلے جا کیں۔ الا اور ۱۲ ذی الجبر کی طرح سات سات کنگریاں ماریں پھر مکداپی رہائش گاہ چلے جا کیں۔

ای است کار این اور تیر ہویں کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تینوں جمرات پرخود کنگریاں مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تینوں جمرات پرخود کنگریاں مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تینوں جمرات پرخود کنگریاں ماریں ۔ اس کے بعد دوسرے کی طرف سے کنگریاں ماریں ۔ لیکن اگرا آپ نے جمرایک جمرہ پر اپنی سات کنگریاں ماریں تو یہ بھی جا تز ہے۔

الحمد الله آپ الحمد الله آپ کائی پورا ہوگیا۔ منی سے واپسی کے بعد جتنے دن مکہ کرمہ میں قیام ہواسکو فنیمت مجھیں۔ بازاروں میں گھو منے کے بجائے بقتا ہو سکے نفلی طواف کرتے رہیں، نفلی عمرے کریں، پانچوں وقت کی نماز معجد حرام میں پڑھیں کیونکہ معجد حرام کی ایک نماز کا ثواب ایک لا کھنماز کے برابر ہے۔ (لینی مجد حرام کی ایک نماز کا ثواب ایک لا کھنماز کے برابر ہے۔ (لینی مجد حرام کی ایک نماز وی کی نمازوں کے برابر ہوئی)۔ نیز دعا وذکر، تلاوت قرآن اور دیگر نیک کاموں میں خوب وقت لگائیں کیونکہ معلوم نہیں کہ آئندہ پھراپیاموقع ملے یانہیں۔

میں وہ رورو کر دعا کیں مانگیں خاصکر اس پاک سرز مین میں بار بار آنے ، گناموں کی مرز مین میں بار بار آنے ، گناموں کی

مغفرت، دونوں جہاں کی کامیابی اور جے کے مقبول ومبرور ہونے کی دعا کیں کریں۔

﴿وضاحت ﴾

- ۔ طواف وداع صرف میقات ہے باہر رہنے والوں پر واجب ہے، جس کے ترک کرنے پر دم لازم ہوگا۔ ۔ اگر طواف زیارت کے بعد کس نے کوئی نفلی طواف کیا اور وداع ( رخصتی ) کا طواف کے بغیر ہی وہ مکہ ہے روانہ ہوگیا تو ینفلی طواف طواف وداع کے قائم مقام ہوجاتا ہے البنتہ بہتر ہے کہ روائلی کے خاص دن اور رخصت کی نیت سے بیآ فری طواف کیا جائے۔
  - ۔ طواف وداع کے بعد اگر کھوفت مکہ میں رکنا پڑجائے تودوبارہ طواف وداع کرنا واجب نہیں ہے۔
  - ۔ مکہےروائی کےوقت اگر کی عورت کو ما مواری آنے لکے توطواف وداع اس پرواجب نہیں ہے۔
    - ۔ جو حضرات صرف عمرہ کرنے کے لئے آتے ہیں ان کے لئے طواف وداع نہیں ہے۔
- ۔ طواف قدوم یا طواف زیارت یا طواف وداع کے لئے اس طرح خاص طور پرنیت کرنا شرطنیس کہ فلال طواف کرتا ہوں بلکہ ہرطواف کے وقت ہیں مطلق طواف کی نیت کافی ہے۔
  - اگرات عے سیلے تی میدمنورہ جارہ ہیں تومینجانے کے لئے طواف وداع ضروری نہیں ہے۔

# في قر ال اور في افراد

چونکہ تجاہے کرام کے لئے جج کی تین قسموں میں سے سب سے زیادہ مناسب بے تنافعہ اسکے اسکے اسکے اسکے اسکے اسکو تفصیل سے بیان کیا۔ اب جج قران اور جج افراد کا بھی اختصار کے ساتھ ذکر کیا جارہا ہے:

ی کے عمبینوں میں کی بھی وقت میقات پریامیقات سے پہلے خسل وغیرہ سے فارغ ہوکراحرام کے کپڑے بہن لیس (یعنی مردحفزات سفید تہد بند باندھ لیس اور سفید چا در اوڑھ لیس، خوا تین عام لباس ہی بہن لیس، بس چبرے سے نقاب ہٹالیس) اور احرام کی چا در یا ٹوپی سے سرڈھائکر دو رکعت نماز پڑھ لیس، پھر سرکھول کر جج اور عمرہ دونوں کوایک ہی احرام سے اداکرنے کی نیت کریں، اور تین بارتبید (لبیک...) پڑھیں۔ دونوں کوایک ہی احرام ہوگئیں جوسفی ہے ہے چیزیں جرام ہوگئیں جوسفی ہے پریں جرام ہوگئیں جوسفی ہے ہے جیزیں جرام ہوگئیں جوسفی ہے ہے ہے جیزیں جرام ہوگئیں جوسفی ہے ہے ہے جیزیں جرام ہوگئیں جوسفی ہے ہے ہے۔

بذكورين معرحرام مهو فيخ تك تلبيه كمترين -

مکہ کرمہ پہو تھر مان وغیرہ اپنی رہائش گاہ پر رکھکر اگر آرام کی ضرورت ہو تو تھوڑا آرام فرمالیس ورنہ شل یا وضو کر کے معجد حرام کی طرف تلبیہ پڑھتے ہوئے روانہ ہوجا کیں۔ معجد حرام پہو تھک معجد میں داخل ہونے والی دعا پڑھتے ہوئے دایاں قدم رکھکر معجد میں داخل ہوجا کیں۔ خانہ کعبہ پر پہلی نگاہ پڑنے پر اللہ تعالیٰ کی بردائی بیان کرکے کوئی بھی دعاما تکیں۔ بیدعاؤں کے قبول ہونے کا خاص وقت ہے۔

مجدحرام میں وافل ہوکر کعبہ شریف کا (سات چکر) طواف کریں۔طواف سے فراغت کے بعد مقام ابراہیم کے پاس یا مجدحرام میں کسی بھی جگہ طواف کی دو رکعت (واجب) اداکریں۔ پھر قبلہ روہ کربہ ماللہ پڑھکر تین سانس میں خوب ڈٹ کر زمزم کا پانی پیکس۔ زمزم کا پانی پیکرایک بار پھر چرِ اسود کے سامنے آکر بوسہ لیس یا صرف دونوں ہاتھوں سے اشارہ کریں اور وہیں سے صفا کی طرف چلے جا کیس۔ صفا پہاڑی پر تھوڑا ساچ محکر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کرخوب دعا کیس کریں، پھر صفا مروہ کی سٹی (سات چکر) کریں، سعی کی ابتدا صفا ہے، اور انتہاء مروہ پر کریں۔ (طواف اور سٹی کے دوران چلتے چلتے آواز بلند کے بغیر دعا کیس کرتے رہیں)۔ بیطواف اور سٹی عمرہ کی ہے۔ طواف اور سٹی عمرہ کی ہے۔ طواف اورسٹی کا تفصیلی بیان مصفحہ پر خدکور ہے۔

طواف اورستی لیعن عمرہ سے فراغت کے بعد احرام ہی کی حالت میں رہیں، نہ بال کٹوائیں اور نہ ہی احرام کھولیں۔اس کے بعد احرام ہی کی حالت میں طواف قدوم (سنت) اداکرلیں۔

۸ذی الحجرتک احرام ہی کی حالت میں رہیں ، ممنوعات احرام سے بچے رہیں۔

نفلی طواف کرتے رہیں البتہ عمر نے نہ کریں۔ پھر ۸ ذی الحجہ کواحرام ہی کی حالت میں منی

چلے جا کیں ۔ منی جا کر سارے افعال ای ترتیب سے کریں جو بچ تمتع کے بیان میں

تفصیل سے ذکر کئے گئے ہیں (صفحہ ۱ سے صفح ۲ کے ملاحظ فرما کیں)۔ یا در کھیں کہ

ج قران میں بھی ج تمتع کی طرح قربانی کرناواجب ہے۔

﴿ وضاحت ﴾ طواف قدوم كے بعدا كرج كى سعى بھى كرنے كا ارادہ ہے تو طواف قدوم من اضطباع اور رائ كريں۔ پھر طواف قدوم سے فارغ ہوكر ج كى ستى كرليں۔ اگر ج كى سعى منى جانے سے پہلے ہى طواف قدوم يا كى فلى طواف كے ساتھ كر چكے ہيں تو پھر طواف زيارت كے ساتھ كر چكے ہيں تو پھر طواف زيارت كے ساتھ ندكريں۔

رجے کے مہینوں میں (بیعی شوال کی پہلی تاریخ سے لیکر دمویں ذی الحجہ کی صح صادق سے پہلے تک کی وقت ون یارات میں) میقات پر یامیقات سے پہلے شاس وغیرہ سے فارغ ہوکراحرام کے کپڑے پہن لیس (بیعی مردحفرات سفید تہہ بند باندھ لیس اور سفید چا دراوڑھ لیس ،خوا تین عام لباس ہی پہن لیس ،بس چرے سے نقاب ہٹالیس) اور دو رکعت نماز پڑھ لیس (پہلی رکعت میں سورہ کا فرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے)، پھر صرف جج کی نیت کریں ، اور تین بار تبییہ (لبیک اللہم لبیک ....) پڑھیں۔ تبییہ پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کے لئے کچھ چیزیں حرام ہوگئیں چوصفی کے پر فرکور ہیں۔ مجدحرام پہو شخیخ تک تبیہ کہتے رہیں۔

کرمہ کرمہ کرمہ ہو تھر سامان وغیرہ اپنی رہائش گاہ پر کھکر اگر آرام کی ضرورت ہو
تو تھوڑ ا آرام فرمالیں ورنہ شمل یا وضو کر کے معجد حرام کی طرف تلبیہ پڑھتے ہوئے روانہ
ہوجا کیں۔ معجد حرام پہو تھکر ، معجد میں داخل ہونے والی دعا پڑھتے ہوئے دایاں قدم
رکھکر معجد حرام میں داخل ہوجا کیں۔ فانہ کعبہ پر پہلی نگاہ پڑنے پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان
کر کے کوئی بھی دعا ما تکیں۔ بیدعا وس کے قبول ہونے کا خاص وقت ہے۔

معجد حرام پہو تھ کر میں (طواف قدوم جوسنت ہے)، پھر ۸ ذی الحجہ تک احرام ہی کی حالت میں رہیں، ممنوعات احرام سے بچتے رہیں، نفلی طواف کرتے رہیں البتہ عمرے نہ کریں۔ نیز کثرت سے تبیہ پڑھتے رہیں۔

پھر ۸ ذی الجبر کو احرام ہی کی حالت میں منی جاکروہ سارے اعمال کریں جو جج تمتع کے بیان میں تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں۔ لیعنی ۸ ذی الجبرکوئنی میں قیام کریں، پھر ٩ ذى الحبر كى مبح ، ناشته وغيره سے فارغ بوكرع فات روانه بوجا كيں۔عرفات ميں ظهر اورعصر کی نمازیں ادافر مائیں ، نیزسورج کے غروب ہونے تک دعاؤں میں مشغول رہیں ، ونیاوی باتوں میں نہیں کیونکہ یمی ج کا سب سے اہم اور بنیادی رکن ہے۔ سورج کے غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز اوا کئے بغیر کبید پڑھتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہوجا کیں، مزدلفہ پہو کچکرعشاء کے وقت میں مغرب اورعشاء کی نمازیں ادا کریں، رات مزدلفہ میں گزار کر فجر کی نماز اوّل وقت میں ادا کریں اور پھر قبلہ رخ کھڑے ہو کرخوب دعا کیں کریں، یمی مزدلفہ کا وقوف ہے جو واجب ہے۔ پھرمنی آ کرسب سے پہلے برے جرے پرسات تکریاں سات دفعہ میں ماریں، اور اگر قربانی کرنا جا ہیں تو قربانی کریں (جے افراد میں قربانی کرنامستحب ہےواجب نہیں) پھرسرکے بال منڈوا کیں یا کٹوادیں۔ سركے بال كۋاكر احرام اتاردي اور مكه جاكر طواف زيارت كري اور منى واليل آجا كيس\_اااور ١١ الحكومني مين قيام كركے زوال كے بعد تينوں جمروں پرسات سات كتكريال ماريں ١٦١ ذى الحجه كوكتكريال مارنے كے بعد مكه واليس جاسكتے ہيں مكرسورج كے غروب ہونے سے پہلے روانہ ہوجا کیں ورنہ ۱ اذی الحجہ کو بھی کنگریاں ماریں۔ اسپے وطن والیسی کے وقت طواف وداع کریں جومیقات سے باہرر ہے والول پرواجب ہے۔

۔ اگر ج کی سی منی جانے سے پہلے ہی کرنا چاہتے ہیں تو طواف قد وم بیں را اور اضطباع بھی کریں ،
اسکے بعد ج کی سی کرلیں۔ کی نظی طواف کے بعد بھی ج کی سی منی جانے سے پہلے کر سکتے ہیں ،
لیکن ج افراد کرنے والے کے لئے ج کی سی طواف زیارت کے بعد بی کرنا افضل و بہتر ہے۔
۔ اگر ج افراد کا ارادہ ہے تو ج کے ساتھ عمرہ کی نیت نہ کریں کیونکہ جی افراد ہیں عمرہ نہیں کر سکتے۔
البتہ جے سے فارغ ہو کرنفلی عمرے کر سکتے ہیں۔

# جے ہے متعلق خوا تین کے خصوصی مسائل

- ا) عورت اگرخود مالدارے تواس پرنج فرض ہے درنہیں۔
- ۲) عورت بغیر تحرم یا شو ہر کے ج کا سفر یا کوئی دوسراسفرنہیں کر علق ہے، اگر کوئی عورت بغیر محرم یا شو ہر کے ج کرے تو اسکا ج توضیح ہوگالیکن ایسا کرنا بڑا گناہ ہے۔ تحرم وہ خض ہے جس کے ساتھاس کا لکاح حرام ہو جیسے باپ، بیٹا، بھائی ، جیتی ماموں اور حقیق چیا وغیرہ محضرت عبداللہ بن عباس دوایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس عیل ہے نے ارشاد فرمایا: ہر گر کوئی مورت سفر نہ کرے گریہ کہ مردکی (نامحرم) عورت کے ساتھ تنہائی ہیں نہ دہاور ہر گر کوئی عورت سفر نہ کرے گریہ کہ اس کے ساتھ محرم ہو۔ یہ س کرایک فحض نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بیرانام فلاں جہاد کی شرکت کے سلسلہ میں کھ لیا گیا ہے اور میری ہوی ج کرنے کے لئے نگل ہے۔ آپ عیل شرکت کے سلسلہ میں کھ لیا گیا ہے اور میری ہوی ج کرنے کے لئے نگل ہے۔ آپ عیل شور کا مایا کہ جا وائی ہوی کے ساتھ ج کرو۔ (بخاری وسلم)
- ۳) عورتوں کے لئے بھی احرام سے پہلے ہرطرح کی پاکیزگی عاصل کرنا اور عسل کرنا مسنون ہے،خواہ نا پاکی کی حالت میں ہوں۔
- ۳) عورتوں کے احرام کے لئے کوئی خاص لباس نہیں ہے، بس عام لباس پہن کر ہی دو رکعت نماز پڑھیں اور نیت کرکے آہتہ سے تلبیہ پڑھیں۔
- ۵) احرام باندھنے کے وقت ماہواری آربی ہو تو احرام باندھنے کا طریقہ ہے کے قسل کریں یاصرف وضوکریں (البتہ مسل کرنا افضل ہے) نماز نہ پڑھیں بلکہ چھرے سے کپڑا ہٹا کرنیت کرلیں اور تین بارآ ہتہ سے تلبیہ پڑھیں۔
- ٧) عورتن احرام میں عام سلے ہوئے کپڑے پہنیں ،ان کے احرام کے لئے کوئی خاص رنگ مخصوص نہیں ،بس زیادہ جیکیلے کپڑے نہ پہنیں نیز کپڑوں کو تبدیل بھی کرسکتی ہیں۔

2) عورتیں اس پورے سفر کے دوران پردہ کا اہتمام کریں۔ یہ جو مشہور ہے کہ جج وعرہ بیں پردہ نہیں، غلط ہے اور جاہلا نہ بات ہے۔ عظم صرف یہ ہے کہ عورت احرام کی حالت بیں چرہ پر کھڑانہ لگنے دے۔ اس سے یہ کیسے لازم آیا کہ وہ نامحرموں کے سامنے چرہ کھولے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے بیان فرمایا کہ ہم حالتِ احرام بیں حضوراقد س عائشہ کے ساتھ تھے، گزرنے والے جب اپنی سواریوں پر گزرتے تھے تو ہم اپنی چادر کو اپنے سرسے آگ بڑھا کر چرہ پر ایکا لیتے تھے، جب وہ آگے بڑھ جاتے تو چرہ کھول دیتے تھے۔ (مفکوۃ)۔ بڑھا کر چرہ پر ایکا لیتے تھے، جب وہ آگے بڑھ جاتے تو چرہ کھول دیتے تھے۔ (مفکوۃ)۔ کہ عورتوں کا سر پر سفیدرو مال با ندھ لیں تو کوئی حرج نہیں لیکن پیشانی کے او پر سر پر باندھیں اور اسکو احرام کا جزنہ سمجھیں، نیز وضو کے وقت رو مال کھوکر کم از کم چوتھائی سر پر مشید رو مال سر بر خصو کے وقت رو مال کھوکر کم از کم چوتھائی سر پر مشید رو مال سر سے کھوکر سر پر ضرورہ کریا سنت ہے، لہذا وضو کے وقت خاص طور پر یہ سفید رو مال سر سے کھوکر سر پر ضرورہ کریں۔

9) اگرکوئی عورت ایسے وقت میں مکہ پہونچی کہ اسکو ماہواری آرہی ہے تو وہ پاک ہونے تک انتظار کرے، پاک ہونے کے بعد ہی مسجد حرام جائے۔ اگر ۸ ذی الحجہ تک بھی پاک نہ ہوئی تواحرام ہی کی حالت میں طواف وغیرہ کئے بغیر منی جا کرجے کے سارے اعمال کرے۔
۱۰) اگر کسی عورت نے جے قران یا جے تہتے کا احرام با ندھا مگر شرعی عذر کی وجہ ہے ۸ ذی الحجہ تک عمرہ نہ کرسکی اور ۸ ذی الحجہ کواحرام ہی کی حالت میں منی جا کر حاجیوں کی طرح سارے اعمال اداکر لئے تو جے محج ہوجائیگا، کین دم اور عمرہ کی قضا واجب ہونے یا نہ ہونے میں علاء کی رائیس مختلف ہیں۔ مگر احتیاط بہی ہے کہ جے سے فراغت کے بعد عمرہ کی قضا کرلے اور بطور دم ایک قربانی جھی دیدے، اگر چہ یہ قربانی زندگی میں کی بھی وقت دیجا سکتی ہے۔

اا) ماہواری کی حالت میں صرف طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے باقی سارے اعمال ادا كے جاكيں كے جيبا كرحفرت عائش سے روايت ہے كہ ہم لوگ (ججة الوداع والے سفر ميں)رسول الله علي كے ساتھ مدينہ سے چلے۔ مارى زبانوں بربس جي بى كاذكر تھا يہاں تک کہ جب ( مکہ کے بالکل قریب) مقام سرف پر پہونچے (جہاں سے مکہ صرف ایک منزل رہ جاتا ہے) تومیرے وہ دن شروع ہو گئے جو کورتوں کو ہر مہینے آتے ہیں۔رسول اللہ علی (خیمہ میں) تشریف لائے تو آپ علی نے دیکھا کہ میں بیٹھی رور بی ہول۔آپ علی نے فرمایا: شاید تمہارے ماہواری کے ایام شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا: ہاں يى بات ہے۔آپ علي نے فرمايا: (رونے كى كيابات ہے) يوالي چيز ہے جواللہ تعالى نے آدم کی بیٹیوں (لین سب عورتوں) کے ساتھ لازم کردی ہے۔ تم وہ سارے اعمال كرتى رہوجوحاجيوں كوكرنے بين سوائے اسكے كه خانه كعبه كاطواف اس وقت تك نه كرو جب تك كراس سے ياك وصاف ندہوجاؤ۔ ( مي ابخارى و مجمع ملم) ١٢) ما مواري كي حالت مين تمازيد هنا، قرآن كو چيونا يا اسكى تلاوت كرنا، مسجد مين داخل ہونا اور طواف کرنابالکل ناجائزہے،البته صفاومروہ کی سعی کرناجائزہے۔ ١١) عورتيل ما مواري كي حالت ميل ذكرواذ كارجاري ركاعتي بيل بلكدان كے لئے مستحب ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں ، نیز دعا کیں بھی کرتی رہیں۔

ہے۔ ہوں ہے۔ ہوں ہے۔ اور سے دوران حیض آجائے تو فوراطواف کو بند کردے اور مسجد اور مسجد سے باہر چلی جائے۔ سے باہر چلی جائے۔ سے باہر چلی جائے۔

10) خواتین طواف میں را (اکر کرچلنا)نہ کریں، بیصرف مردوں کے لئے ہے۔ 11) ہجوم ہونے کی صورت میں خواتین جراسود کا بوسہ لینے کی کوشش نہ کریں، بس دور سے اشارہ کرنے پر اکتفا کریں۔ ای طرح جموم ہونے کی صورت میں رکن یمانی کو بھی نہ چھو ہیں۔ صحیح بخاری (کتاب الحج) کی حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ الوگوں سے فی کر طواف کررہی تھیں کہ ایک عورت نے کہا کہ چلئے ام المؤمنین بوسہ لے لیں تو حضرت عائشہ فی کر طواف کررہی تھیں کہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک خاتون حضرت عائش کے عائشہ فی نے انکار فر مادیا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک خاتون حضرت عائش کی ہمراہ طواف کررہی تھیں، جراسود کے پاس پہو تھر کہنے گئیں: امال عائش ایک آب بوسر نہیں لیں گی؟ آپ نے فر مایا: عورتوں کیلئے کوئی ضروری نہیں، چلوآ کے برطو۔ (اخبار مکہ للفا کہی) مقام ابراہیم میں مردوں کا جموم ہو تو خوا تین وہاں طواف کی دو رکعت نماز پڑھنے کی کوشش نہ کریں بلکہ مجدحرام میں کی بھی جگہ پڑھ لیں۔

۱۸) خوا تین ستی میں سبر ستونوں (جہاں ہری ٹیوب لائٹیں گئی ہوئی ہیں) کے درمیان مردوں کی طرح دوڑ کرنے چلیں۔

19) طواف اورسی کے دوران مردول سے حتی الامکان دور رہیں اوراگر مجد حرام میں نماز
پڑھنی ہو تو اپنے ہی مخصوص حصہ میں اداکریں ، مردول کے ساتھ صفول میں کھڑی نہ ہوں۔

۲۰) ایام جے کے قریب جب ہجوم بہت زیادہ ہوجاتا ہے ، خواتین ایسے وقت میں طواف
کریں کہ جماعت کھڑی ہونے سے کافی پہلے طواف سے فارغ ہوجا کیں۔

۲۱) عورتیں بھی اپنے والدین اور متعلقین کی طرف سے نفلی عمرے کرسکتی ہیں۔

۲۲) تلبیہ ہمیشہ آ ہت آ واز سے پڑھیں۔

۳۳) منی عرفات اور مزدلفہ کے قیام کے دوران ہر نمازکو اپنے قیام گاہ ہی ہیں پڑھیں۔ ۲۳) حضورا کرم علی کے کاارشاد ہے کہ عرفات کا پورامیدان وقوف کی جگہ ہے اسلئے اپنے ہی خیموں میں رہیں اور کھڑ ہے ہو کر قبلہ رخ ہو کرخوب دعا کیں مانگیں۔ تھکنے پر بیٹھ کر بھی اپنے آپ کو دعاؤں اور ذکر وتلادت بین مشغول رکھیں۔ دنیاوی ہا تیں ہرگزنہ کریں۔ ۲۵) مزدلفہ پہو کچکر عشاء ہی کے وقت مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ملاکر ادا کریں خواہ جماعت کے ساتھ پڑھیں یا علیحدہ۔

۲۷) ہجوم کے اوقات میں کنگریاں مارنے ہرگز نہ جائیں (عورتیں رات میں بھی بغیر کراہت کے کنگریاں مار عتی ہیں)۔

۲۷) معمولی معمولی عذر کی وجہ سے دوسروں سے رمی (کنگریاں مارنا) نہ کراکیں بلکہ بہوم کے بعد خود کنگریاں ماریں۔ بلا شرعی عذر کے دوسرے سے رمی کرانے پردم لازم ہوگا محض بھیڑ کے خوف سے عورت کنگریاں مارنے کے لئے دوسرے کو نائب نہیں مقرر کر مکتی ہے۔ ۲۸) طواف زیارت ایام چیض میں ہرگز نہ کریں، ورنہ ایک بدنہ یعنی پورا اونٹ یا پوری گائے (حدود حرم کے اندر) ذرج کرنا واجب ہوگا۔

۲۹) ماہواری کی حالت میں اگر طواف زیارت کیا ، مگر پھر پاک ہوکر دوبارہ کرلیا توبدنہ لینی پورے اونٹ یا پوری گائے کی قربانی واجب نہیں۔

۳۰) طواف زیارت (ج کاطواف) کا وقت ۱ اذی الحجہ سے ۱۱ اذی الحجہ کے غروب آفاب

تک ہے۔ ان ایام میں اگر کسی عورت کو ما ہواری آتی رہی تو وہ طواف زیارت نہ کرے بلکہ
پاک ہونے کے بعد ہی کرے (اس تاخیر کی وجہ سے کوئی دم واجب نہیں)۔ البتہ طواف
زیارت کے بغیر کوئی عورت اپنے وطن واپس نہیں جاستی ہے، اگر واپس چلی گئ تو عمر بحریہ فرض لازم رہے گا اور شوہر کے ساتھ صحبت کرنا اور بوس و کنار حرام رہے گا یہاں تک کہ دوبارہ حاضر ہوکر طواف نیارت کرے۔ لہذا طواف زیارت کئے بغیر کوئی عورت گھر واپس نہ جائے ماضر ہوکر طواف زیارت کے لہذا طواف زیارت سے قبل کسی عورت کو ما ہواری آجائے اورائے طے شدہ واسی کے اورائے طے شدہ

پروگرام کے مطابق اسکی مخبائش نہ ہو کہ وہ پاک ہوکر طواف زیارت کر سکے تو اسکے لئے طروری ہے کہ وہ ہر طرح کی کوشش کرے کہ اسکے سفر کی تاریخ آگے بڑھ سکے تاکہ وہ پاک ہوکر طواف زیارت (جی کا طواف) اواکر نے کے بعد اپنے گھر واپس جا سکے (عمو مَا معلم حضرات ایسے موقع پر تاریخ بڑھا دیتے ہیں)، لیکن اگر ایسی ساری ہی کوششیں ناکام ہوجا کیں اور پاک ہونے سے پہلے اسکا سفر ضروری ہوجائے تو ایسی صورت میں ناپاک کی موات میں وہ طواف زیارت کرسکتی ہے۔ پیطواف زیارت شرعاً معتبر ہوگا اور وہ پورے طور پر حلال ہوجا کیگی لیکن اس پر ایک بدنہ (یعنی پور ااون میا پوری گائے) کی قربانی بطور وم حدود مرمن لازم ہوگی (بدوم اس وقت دینا ضروری نہیں بلکہ زندگی میں جب چاہے دیدے)۔ حرم میں لازم ہوگی (بدوم اس وقت دینا ضروری نہیں بلکہ زندگی میں جب چاہے دیدے)۔ (جی وعرو ۔ مرتب: قاضی مجاہد الاسلام صاحب)۔

۳۱) طواف زیارت اور جج کی سعی کرنے تک شوہر کے ساتھ جنسی خاص تعلقات سے بالکل دور رہیں۔ (صفحہ ۹۳ پرتفصیل دیکھیں)۔

۳۲) اگرکوئی خاتون اپنی عادت یا آثار وعلامت سے جانتی ہے کہ عفریب حیض شروع ہونے والا ہے اور حیض آنے بیں اتناوقت ہے کہ وہ مکہ جاکر پوراطوا فرزیارت یا اس کے کم از کم چار پھیرے (طواف زیارت کے وقت بی ) کرسکتی ہے تو فورا کر لے، تا خیر نہ کرے۔ اور اگر اتنا وقت بھی نہیں کہ چار چکر کر سکے تو پھر پاک ہونے تک انظار کرے۔ طواف زیارت •اذی الحجہ کی صح صادق سے لیکر ۱۲ ذی الحجہ کے غروب آفاب تک ری (کنگریاں مارنا)، قربانی اور بال کثوانے سے پہلے یا بعد بی کہ بھی وقت کیا جاسکتا ہے۔ مارنا)، قربانی اور بال کثوانے سے پہلے یا بعد بی کھی وقت کیا جاسکتا ہے۔ اس کا کہ کوئی خاتون ۱۲ ذی الحجہ کوئیش سے ایسے وقت بیں پاک ہوئی کہ غروب آفاب بیل اتنی دیر ہے کہ خسل کر کے متجد حرام جاکر پوراطواف زیارت یا اسکے کم از کم چار پھیرے کر کئی

ہے تو فورا ایسا کر لے ورنددم لازم آجائےگا۔ اوراگرا تناوقت بھی نہ ہوتو پھرتا خیر کرنے میں کوئی حرج نہیں ، البتہ پاک وصاف ہو کر طواف زیارت سے جتنی جلدی فارغ ہوجائے بہتر ہے۔ (۳۳) کہ سے روائلی کے وقت اگر کسی عورت کو ماہواری آنے لگے تو طواف و داع اس پر واجب نہیں ۔ طواف و داع کے بغیر و ہا سے وطن جا کتی ہے۔

۳۵) جوسائل ماہواری کے بیان کئے گئے ہیں وہی بچد کی بیدائش کے بعد آنے والے خون کے ہیں، لیعنی اس حالت میں بھی خوا تین طواف نہیں کرسکتی ہیں، البنة طواف کے علاوہ سارے اعمال حاجیوں کی طرح اواکریں۔

٣٧) اگر کسی عورت کو بیاری کاخون آر ہاہے، تو وہ نماز بھی اداکرے کی اور طواف بھی کرسکتی ہے، اسکی صورت سے ایک نماز کے وقت میں وضوکرے اور پھراس وضوے اس نماز کے وفت میں جتنے جا ہے طواف کرے اور جتنی جا ہے نمازیں پڑھے۔ دوسری نماز کا وفت داخل ہونے پر دوبارہ وضو کرے۔ اگر طواف ممل ہونے سے پہلے ہی دوسری نماز کا وقت داخل ہوجائے تووضو کر کے طواف کو کمل کرے۔ تفصیلات علماء سے معلوم کریں۔ ٣٧) بعض خواتين كو ج ياعمره كااحرام باند صنے كے وقت يا ان كوادا كرنے كے دوران ما موارى آجاتى ہے جس كى وجہ سے جے وعمرہ اداكرنے ميں ركاوث بيدا موجاتى ہے اور بعض مرتبہ قیام کی مت ختم ہونے یا مختر ہونے کی وجہ سے سخت دشواری لاحق ہوجاتی ہے۔اس لتے جن خواتین کو جے یا عمرہ ادا کرنے کے دوران ماہواری آنے کا اندیشہ ہو، ان کے لئے ميمشوره ہے كدوه كى ليڈى ۋاكٹر سے اسے مزاج وصحت كے مطابق عارضى طور برما ہوارى رو کنے والی دوا تجویز کرالیں اور استعال کریں تا کہ جج وعمرہ کے ارکان اوا کرنے میں کوئی الجھن پیش نہ آئے۔شرع لحاظ ہے الی دوائیں استعال کرنے کی مخوائش ہے۔ (٣٨) حرمين مي تقريبا برنماز كے بعد جنازه كى نماز بوتى ہے، خواتين بھى الميس شريب بوعتى بيل.

# 385.

۔ اگر تابالغ بچہ ہوشیار اور سمجھدار ہے تو خود خسل کر کے احرام با عد ہے اور شل بالغ کے سب
افعال کرے اور اگر تا سمجھ اور چھوٹا بچہ ہے تو اس کا ولی اس کی طرف ہے احرام باعد ہے یعنی
سلے ہوئے کپڑے اتار کر اسکو ایک چا در میں لیٹ دے اور نیت کرے کہ میں اس بچہ کو مُحرِم
بنا تا ہوں۔

رحب ضرورت بچ کو حالت احرام میں نیکر وغیرہ پہنا دیں)۔
بنا تا ہوں۔
جو بچہ تلبیہ خود پڑھ سکتا ہے خود پڑھے ورنہ ولی اپنی طرف سے پڑھنے کے بعد اسکی طرف

- سمجهدار بچه کو بغیروضو کے طواف نہ کرائیں۔

۔ سمجھدار پچہ خود طواف اور سعی کرے۔ ناسمجھ کو ولی گودیش کیکر طواف اور سعی کرائے۔ ضرورت پڑنے پر سمجھدار بچہ کو بھی گود میں کیکر طواف کر سکتے ہیں۔ (بچہ کو گودیش کیکر طواف اور سعی کرنے میں دونوں کا طواف اور دونوں کی سعی ادا ہوجا ئیگی)۔ ۔ بچہ جوافعال خود کرسکتا ہے خود کرے اورا گرخود نہ کر سکے تو اس کا ولی کردے۔ البتہ طواف کی نماز بچہ خود پڑھے اِلا بیا کہ بہت ہی چھوٹا بچہ ہو۔

۔ ولی کو چاہیے کہ بیجے کوممنوعات احرام سے بیجائے لیکن اگر کوئی فعلِ ممنوع بچہ کرلے تو اسکی جزا (لیعنی دم وغیرہ) واجب ندہوگی، ند بچہ پر اورند اس کے ولی پر۔

۔ بچد کا احرام لازم نہیں ہوتا، اگر تمام افعال چھوڑ دے یا بعض چھوڑ دے تو اس پرکوئی جزایا قضا واجب نہیں۔ نیز بچہ پرقربانی واجب نہیں، چاہے تنظیا قران کا احرام ہی کیوں نہ با عدها ہو۔ ۔ بچوں کو بچ کروانے میں والدین کو بھی تو اب ملتا ہے۔ بچہ کے ساتھ جج کا کوئی عمل از دھام کے وقت میں ادانہ کریں۔ بچہ پرجے فرض نہیں ہوتا ہے اس لئے یہ جے، نظلی جج ہوگا۔

# تي بدل كالخفر بيان

حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ (جَی بدل میں) ایک جج کی وجہ سے تین آ دمیوں کو جنت میں داخل فرماتے ہیں، ایک مرحوم (جسکی طرف سے جج بدل کیا جارہاہے)، دوسرا جج کرنے والا اور تیسراوہ مخص جو جج کو جیجے رہا ہو۔(الترغیب والترهیب)۔

جس محض پر تج فرض ہوگیا اور اوا کرنے کا وقت بھی ملالیکن اوانہیں کیا اور بعد میں شدید بیاری یا کسی دوسرے عذر کی وجہ سے اوا کرنے پر قدرت ندر ہی تواس پر کسی دوسرے سے جج کروانا فرض ہے خواہ اپنی زندگی میں کرائے یا مرنے کے بعد جج کرانے کی وصیت کرجائے۔

## عن میں سے بعض اہم شرطیں ہے ہیں: جن میں سے بعض اہم شرطیں ہے ہیں:

- ا) جو تحض اینا ج فرض کرائے اس پر ج کافرض مونا۔
- ۲) جج' فرض ہونے کے بعد خود حج کرنے سے تنگدست ہوجانے یا کسی مرض کی وجہ سے عاجز ہونا۔
  - ٣) مصارف سفريس ج كروان والے كاروبير صرف انونا۔
- ٣) احرام كے وفت ج كرنے والے كا ج كروانے والے كى جانب سے نيت كرنا۔ (زبان سے يہ كہنا كہ فلان كى طرف سے احرام بائدھتا ہوں افضل ہے، ضرورى نہيں، ول سے نيت كرنا كافى ہے)۔

۵) صرف ج کروانے والے کی جانب سے ج کااحرام باندھنالینی اپنی یا کسی دوسرے مخص کی طرف سے ساتھ میں دوسرا احرام نہ باندھنا۔

٢) جُبل كرنے والا يمك اناع اداكر چكامور

2) ج كروان اوركر في والكاملان بونا اورعاقل بونا

٨) ع كرنے والے كو ائن تميز ہونا كر في كے افعال كو مجھتا ہو۔

الما ہے۔ اور تھی ج اور نفلی عمرہ دوسرے سے بہرصورت کرانا جائز ہے لینی کرانے والا جا ہے جود قادر ہویانہ ہو۔

اگرکوئی شخص اپنے مال میں سے کسی زندہ یا مردہ عزیز وا قارب کی طرف سے جج بدل (نفلی) کرنا چاہتا ہے جس سے ثواب پہونچا نامقصود ہو، اورجسکی طرف سے جج کررہا ہے اسپر جج فرض نہیں ہے تو اسطرح جج اداکرنا سجے ہوادا کمیں کسی طرح کی کوئی شرط نہیں۔
اسپر جج فرض نہیں ہے تو اسطرح جج اداکرنا سجے ہوادرا سمیں کسی طرح کی کوئی شرط نہیں۔
اسپر جج فرض نہیں ہے تو اسطرح جج اداکرنا سجے جو افرادہ ہی بہتر ہے، اگر چہ بچ قران بھی جائز ہے اور جج کردوانے والے کی اجازت سے جج تہتے بھی کرسکتا ہے۔

چونکہ نِج افراد اور کج قران کے مقابلہ میں نج متنع میں آسانی زیادہ ہوتی ہے اور اکثر حجاج کرام تمتع ہی کرتے ہیں، لہذا نج بدل کروانے والے کو چاہئے کہ نج بدل کرنے والے کو نج تمتع کرنے کی اجازت دیدے۔

اگر جج کروانے والے کی جانب ہے کوئی صراحت نہ ہو کہ بنج بدل کرنے والا کونیا جج کرے قوچونکہ ہندوستان اور پاکتان کے لوگ عموماً بنج تمتع ہی کرتے ہیں اور بیا چیزیں ان کے عرف وعاوت میں وافل ہو چکی ہے اس لئے بنج بدل کرنے والا بنج تمتع بھی کرسکتا ہے۔ بنج قران اور بنج تمتع دونوں صورتوں میں قربانی کی قیمت جج بدل

### حج بدل کے متعلق جند ضروری مسائل:

- جس محض پرج فرض ہو چکا ہے اور اواکرنے کا وقت بھی ملائیکن اوانہیں کیا، اس پر بِح بدل کرانے کی وصیت کرنا واجب ہے، اگر بلاوصیت کرے مرجائیگا تو گنهگار ہوگا۔ - صاحب استطاعت محض اگر ج کئے بغیر فوت ہوجائے اور اس کے ورٹاء اسکی طرف سے جے اداکریں تو فوت ہونے والے محض کا فرض ادا ہوجائیگا (انشاء اللہ) خواہ مرنے والا وصیت کرے یانہ کرے۔
- بچ کی نذر مانے والافخص اگر جے کئے بغیر فوت ہوجائے اور اس کے ورثاء اسکی طرف سے جے ادا کریں تو مرنے والے کی نذر پوری ہوجا لیگی (انشاء اللہ) خواہ مرنے والا وصیت کرے یانہ کرے۔
- ۔ اگرکوئی مخص اپنے مال میں سے کی دوسرے زندہ یا متوفی مخص کی طرف سے فلی جے اوا کرے تو اس کا اجروثو اب کرنے والے اور جس کی طرف سے کیا حمیا دونوں کو ملے گا (انشاءاللہ)۔
- ۔ عورت مردی طرف سے بھی ج بدل کرسکتی ہے گرنحرم یا شوہرساتھ ہو۔ ای طرح مرد عورت کی طرف سے بھی ج بدل کرسکتا ہے۔ مرد عورت کی طرف سے بھی بچ بدل کرسکتا ہے۔
- ۔ بچ بدل کرنے والا جے سے فارغ ہونے کے بعدا پی طرف ہے مرہ کرے تو جا تزہے اس سے جج کروانے والے کے جج میں پچھٹھ نہیں آتا۔ ای طرح اگر جج بدل کرنے والا بچ ممتع کررہا ہے اور عمرہ سے فراغت کے بعد جج کا احرام با عدھنے سے پہلے اپنی طرف سے یاکسی دوسرے کی طرف سے عمرہ کرے تو جا تزہے۔

### جنايتكابيان

براس فعل كارتكاب جنايت بجس كاكرنا احرام ياحرم كى وجد ينع بو-

### احل المكام جنايات به مين:

(۱) خوشبواستعال کرنا (۲) مردکاسلا ہوا کیڑا پہننا (۲) مردکو سریاچیرہ ڈھانکنا، اور کورت کو صرفی چیرہ ڈھانکنا، اور کورت کو صرفی چیرہ ڈھانکنا (۳) میں ہوگا کا صحبت کرنایا صرف چیرہ ڈھانکنا (۳) میں ہوی کا صحبت کرنایا ہوں دفیرہ لینا (۷) خصکی کے جانور کا شکار کرنا (۸) واجبات جے میں سے کسی کو ترک کرنا۔

#### عربي جنايات ومين:

(۱) حرم کے جانور کو چھیٹرنا لینی شکار کرنا اور تکلیف پیونچانا

(٢) حرم كاخود اكابوا درخت يا كهاس كاشا\_

ان جنایات کاتر تبیب وارمع ان کی جزا کے مختصرطور پرذکر کیا جار ہاہے۔

#### ELESCO LATERAL DE LA COLOR DE

۔ اگر کسی مردیاعورت نے بدن کے کسی ایک برے عضو جیسے سر، چیرہ، ہاتھ وغیرہ پرخوشبولگائی تودم واجب بروجائیگا اگر چدلگاتے ہی دور کردی جائے۔

۔ اگر بدن کے پورے بڑے عضو پرندلکائی بلکہ کی چھوٹے عضو پرلگائی جیسے تاک، کان، انگلی وغیرہ توصد قد واجب ہوگالیکن لگاتے ہی دور کردے ورنددم لازم ہوجائیگا۔

۔ اگراحرام پریا کیڑوں پرایک بالشت سے زیادہ خوشبولگائی اور ایک دن یا ایک رات یا آدھے دن اور آجی رات یا آدھے دن اور آجی رات پہنا رہاتو دم واجب ہوگیا۔ اور اگر ایک بالشت سے کم میں خوشبولگائی یا پورا ایک دن یا ایک رات نہ پہنا رہاتو صدقہ واجب ہوگا۔

﴿ وضاحت ﴾ اگریدن یا کیڑے پرخوشیولک جائے تو کسی غیر محرض سے دھلوا کی ،خود نددھو کی ۔ یا خود یانی بہادیں اوراس کو ہاتھ ندلگا کیں تا کدھوتے ہوئے خوشیو کا استعال ندہو۔

#### سلے مولے کیزتے بہندا:

- اگرمرد نے احرام کی حالت میں سلا ہوا کیڑا پہنا جس طرح سے اسکوعام طریقہ سے پہنا جاتا ہے اورایک دن یا ایک رات یا آدھے دن اور آدھی رات پہنا رہا ، یا ایک روز سے زیادہ پہنا رہا تو دم واجب ہوگیا۔ اس سے کم مدت میں اگرا یک محنثہ پہنا رہا تو نصف صاع صدقہ کرے ، اور ایک محنثہ سے کم میں ایک محن گیہوں کی غریب کودیدے۔

#### ﴿وضاحت﴾

- احرام كى حالت مل كرند، يا تجامه، پينك، بنيان اورجيدى وغيره سب مردك لئے پېنامنع ب-

۔ لخاف، کمبل، جاورکواحرام کی حالت میں استعال کرنے سے کچھ واجب نہ ہوگا۔ بس مردسراور چرے کو کھلار کھیں۔ کھلار کھیں۔ کھلار کھیں۔

#### EKERGIK BYEIMSE

۔ اگر کسی مرد نے ایک دن یا ایک رات یا اس سے زیادہ سریا چرہ یا ان کا چوتھائی حصہ کی کیڑے سے ڈھا تکا، چاہے جا گتے ہوئے یا سوتے ہوئے تو دم واجب ہوگیا۔اوراگرایک دن یا ایک رات سے کم ڈھا تکا، یا چوتھائی حصہ سے کم ڈھا تکا توصد قد واجب (ایدیجہ بریا گئے ہے)۔

اگر کسی عورت نے پورایا چوتھائی چرہ ایک دن یا ایک رات یا اس سے زیادہ کسی کیڑے سے ڈھا تکا چاہے جا گتے ہوئے یا سوتے ہوئے تو دم واجب ہوگیا۔اوراگرایک دن یا ایک رات سے کم ڈھا تکا، یا چوتھائی چرہ سے کم ڈھا تکا توصد قد واجب ہوگیا۔اوراگرایک دن یا ایک رات

#### بال بون کرنا:

۔ اگر کی مردنے چوتھائی سریااس سے زیادہ کے بال احرام کھولنے کے وقت سے پہلے دور کئے تودم واجب اوراس سے کم علی صدقہ واجب ہوگا۔

۔ اگر کسی عورت نے حلال ہونے کے وقت سے پہلے سرکے ایک انگل کے برابر بال کتر وائے تو دم واجب ہوجائےگا۔ ﴿ وضاحت ﴾ اگروضوكرتے وقت ياكى اور وجه سى رياداڑھى كے چند بال خودكر كے توكوئى حرج نبيل، البت اگرخود اكھاڑ ہے توكوئى حرج نبيل، البت اگرخود اكھاڑ ہے تو ہر بال كے بدله بيل ايك ملى كيبول صدقہ كردے، تين بال سے زيادہ اكھاڑنے پر آدھا صاع صدقہ واجب ہوگا۔

#### RKGER

۔ اگر ایک ہاتھ یا ایک پاؤل یا دونوں ہاتھ یا دونوں پاؤل یا چاروں ہاتھ باؤل کے ناخن ایک جملی ہیں بال کوانے سے پہلے کائے تو ایک دم لازم ہو گیا۔ ایک جمل میں بال کوانے سے پہلے کائے تو ایک دم لازم ہو گیا۔ ۔ اگر پانچ ناخن سے کم کائے یا پانچ ناخن متفرق کائے مثلا دوایک ہاتھ کے اور تین دوسرے

> کے توہر تاخن کے بدلہ میں پوراصدقہ (نصف صاع) واجب ہوگا۔ ﴿وضاحت﴾ ٹوٹے ہوئے تاخن کو توڑنے سے کھوداجب نہوگا۔

۔ مردکوموزے یا بوٹ جوتا پہننا احرام کی حالت میں منع ہے۔ اگر ہوائی چپل نہ ہوں تو ان کو نے قدم کی ابھری ہوئی ہڈی کے نیچے سے کاٹ کر پہننا جائز ہے۔ ایسا کرنے سے کوئی جزاء واجب نہ ہوگی۔ اگر بلاکا نے ایسا جوتا یا موزہ پہنا جو بچ قدم کی ہڈی تک کو ڈھا تک لے تو ایک دن یا ایک دات پہننے سے دم واجب ہوگا اور اس سے کم میں صدقہ واجب ہوگا۔

#### J Print

- ا) ممنوعات احرام اگرچه عذر کی وجدے کئے جاکیں تب بھی جزاواجب ہوتی ہے۔
  - ٢) اگر كى عذر كے بغير جنايت كرنے كى وجه سے دم واجب ہوا تو دم بى دينا ہوگا۔
- ۳) جس جكمطلق دم بولا جائے تو اس سے ایک بكرى یا بھیڑ یا دنبہ یا گائے، اونٹ كا ساتوال حصة مراد ہوتا ہے۔

- ۵) جنایت کی جزا فورا ادا کرنی واجب نبیل بلکه زندگی میل کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں۔
- ۲) جنایت کادم صدودِ حرم میں ذکے کرنا واجب ہے اور صدقہ صدودِ حرم کے باہر دنیا کے کسی بھی جگہ کے فقیروں کو دے سکتے ہیں۔
- ے) دم جنایت سے جنایت والاخورنہیں کھا سکتا اور جوصاحب نصاب ہو اس کوبھی اس میں سے کھانا جائز نہیں ہے۔
  - ٨) بچه کے کسی بھی عمل پر کوئی دم وغیرہ واجب نہیں۔

اگر کی عذر (مثلاً نیاری) کی وجہ سے جنایت کی اور مثلاً نیاری) کی وجہ سے جنایت کی اور مثلاً خوشبولگائی مرد نے کپڑے پہنے یا سراور چرے کو ڈھا نکایا عورت نے صرف چرے کو ڈھا نکاوغیرہ) اور دم واجب ہوا تو اختیار ہے کہ دم دیں یا تین صاع گیہوں چھ مسکینوں کو دیں یا تین صاع گیہوں چھ مسکینوں کو دیں یا تین روز ہے رکھیں ۔اورا گرصد قہ واجب ہوا تو روز ہے رکھنے اور صدقہ دینے میں اختیار ہے۔

یا تین روز ہے رکھیں ۔اورا گرصد قہ واجب ہوا تو روز ہے رکھنے اور صدقہ دینے میں اختیار ہے۔

ایکھیلت و میں دی کی اور ایک ہویا عمرہ کا جب تک اصول شریعت کے مطابق وہ ختم

شهوجائ اس وقت تك ميال بيوى والے خاص تعلقات حرام بيل۔

۔ ج کا احرام باند سے کے بعد ہے وات کے وقوف سے پہلے اگر میاں بیوی صحبت کرلیں تو دونوں کا ج فاسد ہو جائے گا اور دونوں پر ایک ایک دم واجب ہوگا، باتی سارے اعمال حاجیوں کی طرح کرتے رہیں گے البتہ آئندہ سال ج کی قضا واجب ہوگی۔

۔ اگرد قوف عرفات کے بعد بال کوانے اور طواف زیارت کرنے سے پہلے صحبت کی توج میجے ہوگیا، لیکن دونوں پرایک ایک بدنہ (یعنی پورااونٹ یا پوری گائے) کی قربانی حدود حرم کے اعرر واجب ہوگی، البتہ زعر کی میں کی بھی وقت بیقربانی دی جاسکتی ہے۔

- اگروتوف عرفات اور بال كوانے كے بعدليكن طواف زيارت كرنے سے پہلے ميال بوى

نے صحبت کی تو جے صحیح ہوگالیکن ایک دم (لینی بکرہ یا دنبہ وغیرہ) واجب ہوگاجسکو حدود درم کے اندر کرنا ضروری ہے البتہ زندگی بیس کسی بھی وقت دم دے سکتے ہیں۔
مسئلہ: احرام کی حالت بیس ہوگ کا شہوت کے ساتھ ہوسہ لینے پر بھی دم واجب ہوجا تا ہے۔
﴿وضاحت ﴾ اس زمانہ بیں جانور کے شکار کرنے کی نوبت نہیں آتی اس لئے اسکے مسائل کوذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہجی۔
ضرورت نہیں ہجی۔

#### :सीविक स्वविधिक

- (۱) طواف عمرہ بے وضو کرنے کی صورت میں دم دینا ہوگا، لیکن اگر وضو کرکے دوبارہ طواف کرلیا تو کوئی جزانہیں۔
- (۲) اگرنایا کی (لینی جنابت کی حالت، یاعورت کی حیض ونفاس کی حالت) بیس طواف عمره کیا تو دم لا زم ہوگیا،لیکن یاک اور باوضو ہوکر دوبارہ کرلیا تو پھھلازم نہیں ہوگا۔
- (٣) طواف قدوم تا پاک میں کیا تو دم واجب ہوگا، کیکن پاک اور باوضو ہوکر دوبارہ کرنے سے قربانی ساقط ہوجا گیگی ۔ سے قربانی ساقط ہوجا لیگی۔
  - (١٧) طواف قدوم (سنت) كركر كرفي دم وغيره واجب نبيل-
- (۵) اگر طواف زیارت بے وضو کیا تو دم واجب ہو گیا، لیکن اگر وضو کرکے دوبارہ کرلیا تو کچھ جزانبیں ہوگی۔
- (۲) اگرطواف زیارت کے تین چکریااس ہے کم بے وضو کئے تو ہر چکر کے بدلے نصف صاع کیہوں صدقہ دینا ہوگا، کیکن وضو کر کے دو ہرانے پر پچھواجب نہیں ہوگا۔
- (2) اگرطواف زیارت ناپاکی میں کیا (بینی جنابت کی حالت یا عورت کوچیش یا نفاس کی حالت) تو (بدنه) بین پورے اونٹ یا پوری گائے کی قربانی واجب ہوگی، لیکن اگر پاک اور باوضوہ وکرطواف زیارت دوبارہ کرلیا تو کچھواجب ندہوگا۔

- (۸) اگرطواف زیارت ۱۱ ذی الحجه کے غروب آفاب کے بعد کیا تو ایک دم واجب ہو گیا ، البت اگرکوئی عورت تا پاکی کی وجہ سے ۱۱ ذی الحجہ تک طواف زیارت نہ کر سکی تو اسپر کوئی دم واجب نہیں.
  (۹) اگر کسی نے طواف زیارت چھوڑ دیا اور گھر چلا گیا تو جب تک وہ دوبارہ بیطواف نہ کر لے اسکی ہوی رشو ہر طال نہیں ہوگی رہوگا۔
- (۱۰) طواف وداع میقات سے باہر سے آنے والوں پر واجب ہے، اسکے ترک کرنے پر دم الازم ہوگا۔البتدا گرعورت کو شرعی عذر ہے تواس کے لئے بیطواف معاف ہے۔

#### BEAT POURE

- (۱) اگرستی صفاکے بجائے مروہ سے شروع کی تو پہلا چکر شار نہ ہوگا اور اسکے بدلے نصف صاع (دوکیلو) گیہوں صدقہ لازم ہوگا۔
- (۲) اگرکوئی فخص سی کو ترک کردے یااس کے اکثر چکرکوچھوڑ دیے توایک دم لازم ہوگا۔ (۳) اگر سعی کے ایک یا دویا تین چکرترک کردئے توسعی ادا ہوجا لیکی مگرچھوٹے ہوئے ہر چکر کے بدلے نصف صاع کیہوں صدقہ کرے۔

#### and He

۔ اگر تمام دنوں کی رمی ( کنگریاں مارنا) بالکل ترک کردیں یا ایک دن کی ساری یا اکثر کنگریاں ترک کردیں تو دم داجب ہوگا۔اوراگرایک دن کی رمی سے تھوڑی کنگریاں مثلا پہلے دن کی تین اور باقی دن کی دس کنگریاں مثلا پہلے دن کی تین اور باقی دن کی دس کنگریاں چھوڑ دیں تو ہر کنگری کے بدلہ میں صدقہ واجب۔

- بلاعذر شری کی دوسرے سے کنگریاں مروانے پردم لازم ہوگا۔ ازدعام عذر شری نہیں ہے۔
ہے۔
- اگر کنگریاں مارنے میں بے ترجی ہوئی یعنی پہلے چھوٹے جمرہ کے بجائے جج والے یا آخر

والے جمرہ پر کنکریاں ماریں تو کوئی جزالا زم نہیں ہوگی ،البتہ بیظلا فسسنت ہے۔

جنایات قربانی:

۔ ۱۱ ذی الحجہ کے غروب آفاب تک اگر ج تمتع یا بچ قران کرنے والے فی محرید ج کی قربانی نہیں کی توایک دم لازم ہوجائے گا۔

- محكرية ج كى قربانى صدود حم كاندرى كرناضرورى ب،ورندوم لازم بوكا-

#### جنایات حلق یا قصر:

۔ اور می الحجہ کے غروب تک اگر سرکے بال نہیں منڈوائے یاکٹوائے تو ایک دم لازم ہوجائے گا۔ ۔ اگر سرکے بال حدودِ حرم کے باہر منڈوائے یاکٹوائے تو ایک دم لازم ہوجائے گا۔

کد کرمہ کے چاروں طرف کچھ دور تک زمین حرم کہلائی جاتی ہے، اس مقد س مرزمین (حرم) کی عظمت کے لحاظ سے حرم میں بعض امور کا لحاظ رکھنا اور انظے کرنے سے خود کو روکنا نہا بہت ضروری ہے۔ اس سرزمین کی حدود صفحہ ۲۳ پر ندکور ہیں۔ ۔ حدود حرم کے اندر خود اُگی ہوئی گھاس یا درخت کو کا شئے پر اسکی قیمت ادا کرنی ہوگی ، البتہ کسی بھی جگہ کے غرباء ومساکین میں تقسیم کردیں۔

> - حدود حرم میں شکار کرنے سے جزا لازم ہوگی، جا ہودانستہ کیا جائے یا بھول کر۔ - حرم کے خود اُسے ہوئے درختوں سے مسواک بنانا بھی جائز نہیں ہے۔

# ي كرام كي بعض غلطيال

- (١) ع كافر اجات من حرام مال كااستعال كرنا\_
- (٢) عج كے سفر سے قبل ج كے مسائل كو دريافت ندكرنا۔
- (٣) الي طرف سے ج كے بغيردوسرے كى جانب سے ج كرنا۔
- (٣) سفر ج کے دوران نمازوں کا اہتمام نہ کرنا۔ (یا در کھیں کہ اگر غفلت کی وجہ سے ایک وقت کی نماز بھی فوت ہوگئ تو خانہ کعبہ کی سونفلوں سے بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے۔ نیز جولوگ نماز کا اہتمام نہیں کرتے وہ ج کی برکات سے محروم رہتے ہیں اوران کا ج مقبول نہیں ہوتا ہے )

  (۵) ج کے اس عظیم سفر کے دوران لڑنا، جھڑٹا ناحتی کہ کسی پر غصہ ہونا بھی غلط ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے (ج کے چند مہینے مقرر ہیں اس لئے جو مخص ان میں ج کو لازم کر لے وہ اپنی بیوی فرما تا ہے (ج کے چند مہینے مقرر ہیں اس لئے جو مخص ان میں ج کولازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل میلا پ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھڑٹا کرنے سے پچتار ہے ) سورہ البقرہ کا اور شہوائی باتوں اور فتی و فجور سے بچا، فیز نبی اکرم علی ہے نے ارشاد فرمایا: جس نے ج کیا اور شہوائی باتوں اور فتی و فجور سے بچا، وہ گناہوں سے اسطرح پاک ہوجاتا ہے جسے اس دن پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ (بخاری و سلم)۔
- (۲) بڑی غلطیوں میں سے ایک بغیراحرام کے میقات سے آگے بڑھ جاتا ہے، لہذا ہوائی جہاز پرسوار ہونے والے حضرات ایر پورٹ پر بی احرام بائدھ لیس یا احرام لیکر ہوائی جہاز میں سوار ہوجا کیں اور میقات سے پہلے پہلے بائدھ لیس۔
- (2) احرام کے لئے سفید ہی رنگ کو ضروری سجھنا غلط ہے، بلکہ دوسرے کسی رنگ کا بھی احرام با عدھا جا سکتا ہے۔ اگر چہمردوں کے لئے افضل اور بہتریہ ہے کہ احرام سفید رنگ کا ہو۔ باعدھا جا سکتا ہے۔ اگر چہمردوں کے لئے افضل اور بہتریہ ہے کہ احرام سفید رنگ کا ہو۔ (۸) بعض حفزات شروع ہی سے اضطباع (بینی دامنی بغل کے بیچے سے احرام کی جاور (۸)

تكالكرباكيس كندهے يروالنا) كرتے ہيں، بيغلط ب بلكم صرف طواف كے دوران اضطباع كرنا سنت ہے۔ نماز کے دوران اضطباع کرنا مروہ ہے، لہذا دونوں بازؤں ڈھائکر بی نماز پڑھیں۔ (٩) بعض جائح كرام جراسودكا بوسه لينے كے لئے ديكر حضرات كو تكليف ديتے بي حالانك بوسدلیناصرف سنت ہے جبکہ دوسروں کو تکلیف ہونجاناحرام ہے، رسول اکرم علیہ نے حضرت عمرفاروق وكالوخاص طورے تاكيد فرمائي تھي كدد يھوتم قوى آدى ہو بچر اسود كے استلام كے وقت لوگوں ہے مزاحمت نہ کرنا ،اگر جگہ ہوتو بوسہ لیناور نہ صرف استقبال کر کے تلبیر وہلیل کہدلینا۔ (١٠) حجراسود كااستلام كرنے كے وقت كے علاوہ طواف كرتے ہوئے خانہ كعبہ كى طرف چبرا یا پشت کرنائع ہے،لہذاطواف کے وقت آپ کاچہرہ سامنے ہو اور کعبہ کی باکیں جانب ہو۔ (۱۱) بعض مفزات مجراسود کے علاوہ خانہ کتبہ کے دیگر مصہ کو بھی بوسہ دیتے ہیں اور چھوتے میں جو بالکل غلط ہے بلکہ بوسر صرف جراسودیا خانہ کعبہ کے دروازے کالیاجاتا ہے۔رکن یمانی اور جحراسود کے علاوہ کعبہ کے کسی حصہ کو بھی طواف کے دوران نہ چھو کیں ، البتہ طواف اور نمازے فراغت کے بعد ملتزم پر جاکراس سے چیٹ کردعا کیں مانگناحضورا کرم علی ہے۔ تابت ہے۔ (۱۲) ركن يمانى كابوسه لينايا دور الكى طرف باتھ سے اشاره كرنا غلط ب، بلكه طواف كے دوران اس کوسرف ہاتھ لگانے کا علم ہے وہ بھی اگر سہولت سے کسی کو تکلیف دیئے بغیر ممکن ہو۔ (١٣) بعض حفزات مقام ابراہیم کا استلام کرتے ہیں اور اس کو بوسہ دیتے ہیں،علامہ نووی نے الیناح اور ابن جر کی نے تو تیج میں فرمایا ہے کہ مقام ابراہیم کا نداستلام کیا جائے اور نداس کا بوسدلیاجائے، یکروہ ہے۔ (ج گائیڈ)

(۱۳) بعض حفزات طواف کے دوران حجراسود کے سامنے دیر تک کھڑے رہتے ہیں ،ایبا کرنا غلط ہے کیونکہ اس سے طواف کرنے والوں کو پریشانی ہوتی ہے، صرف تھوڑارک کراشارہ کریں اور بسم اللہ اللہ اللہ اکبر کہکر آ کے بڑھ جا کیں۔

- (10) بعض جہائ کرام طواف کے دوران اگر فلطی سے جراسود کے سامنے سے اشارہ کئے بغیر گزرجا کیں تو وہ جراسود کے سامنے دوبارہ واپس آنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں جس سے طواف کرنے والوں کو بے حد پریشانی ہوتی ہے، اس لئے اگر بھی ایسا ہوجائے اور از دھام زیادہ ہوتو دوبارہ واپس آنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ طواف کے دوران جراسود کا بوسہ لیمایا اس کی طرف اشارہ کرناسنت ہے واجب نہیں۔
- (۱۲) بچر اسود کے سامنے فرش میں بن تھی رنگ کی لائن پر بی طواف کی وو رکعت اوا کرناغلط ہے، بلکم مجدحرام میں جہال جگر ال جائے ہے دو رکعت اوا کرلیں۔
- (کا) طواف کے دوران رکن یمانی کو چھونے کے بعد (جرِ اسود کی طرح) ہاتھ کا بوسد دینا غلط ہے۔
- (۱۸) طواف اورستی کے ہر چکر کے لئے مخصوص دعا کو ضروری سمجھنا غلط ہے، بلکہ جو جاہیں اور جس زبان میں جاہیں دعا کریں۔
- (۱۹) طواف اورستی کے دوران چندحفرات کا آواز کے ساتھ دعاکرنا سی خنیس ہے کیونکہاس سے دوسرے طواف اورستی کرنے والوں کی دعاؤں میں خلل پڑتا ہے۔
- (۲۰) بعض حفزات کو جب طواف یاستی کے چکروں میں شک ہوجاتا ہے تو وہ دوبارہ طواف یا سعی کرتے ہیں، بیغلط ہے بلکہ کم عدد سلیم کرکے باقی طواف یاسعی کے چکر پورے کریں۔
- (۲۱) بعض ناوا قف لوگ صفااور مروه پر پہو چکر خانہ کعبہ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں،
  - ايماكرنا غلط ب بلكدعا كى طرح دونول باتھا تھا كردعا كيس كريں، ہاتھ سے اشارہ ندكريں۔
    - (٢٢) بعض حفزات نفلي سعى كرتے ہيں جبكنفلي سعى كاكوئي شوت نہيں ہے۔
- (۲۳) بعض جائے کرام عرفات میں جبل رحمت پرچ محکر دعا کیں مانکتے ہیں، حالانکہ پہاڑ پر چ صنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے بلکہ اس کے نیچے یا عرفات کے میدان میں کسی بھی جگہ کھڑے

ہوکرکعبی طرف رخ کرکے ہاتھا ٹھاکردعا کیں کریں۔

(٢٣) عرفات ميں جبل رحمت كى طرف رخ كركاوركعبك طرف پيھركركے وعائيں مانكنا

غلط ہے بلکہ دعا کے وقت کعبر کی طرف رخ کریں خواہ جبل رحمت پیچے ہویا سامنے۔

(٢٥) بعض جابل لوگ مقامات مقدسه مل ياد كارياكى اورغرض سے فوٹو كھنچواتے ہيں، بيدو

وجهد بالكل غلط باول: فو تو كھنچواناحرام بردوس سے اسمیس ریا اور د كھاوا بے كيونكه حاجى

افعال ج پمشمل اپنے فوٹو بعد میں فخر اور بڑائی سے دوسروں کو دکھا تا ہے۔ یا در کھیں کہ قصد ا

كنابول كارتكاب كساته ج عرور ومقبول بيس موتاب-

(٢٦) عرفات سے مزلفہ جاتے ہوئے راستہ میں صرف مغرب یا مغرب اورعشاء دونوں کا

یدهنا سی نہیں ہے، بلکمزدلفہ پہو تھر ہی عشاء کے وقت میں دونوں نمازیں اداکریں۔

(24) مزدلفہ پہو چکرمغرب اورعشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے بی کنکریاں اٹھانا سی نہیں ہے،

بلكم دلفه يهو تحكرسب يهلع شاء كوفت من دونول نمازي اداكري \_

(٢٨) بہت سے جاج كرام مزدلفہ ميں • اذى الحبك فجركى نماز پڑھنے ميں جلدبازى سے كام

ليتے بيں اور قبلدرخ ہونے ميں احتياط سے کام نبيں ليتے جس سے جرکی نمازنبيں ہوتی ۔لہذا جر

كى نماز وقت داخل مونے كے بعدى پڑھيں نيز قبله كارخ واقف حفزات معلوم كريں،

واقف حفزات كى عدم موجود كى مين قبله كي تعيين كے لئے غوروفكر كريں۔

(٢٩) مزدلفہ میں فجر کی نماز کے بعدعرفات کے میدان کی طرح ہاتھ اٹھا کر قبلدرخ ہوکرخوب

دعا كيس ما تكى جاتى بين بكرا كثر جاج كرام اس ابهم وفت كے وقوف كوچھوڑ ديتے بيں۔

(٣٠) بعض حفزات وقت سے پہلے بی کنگریاں مارنا شروع کردیے ہیں حالاتکدری کے

اوقات سے پہلے کنگریاں مارناجا ترجیس ہے۔

(m) بعض لوگ كنكريال مارتے وقت سيجھتے ہيں كداس جگد شيطان ہے اس لئے بھی بھی و يكهاجا تا ب كدوه ال كوكالي بكتے بين اور جوتا وغيره بھي مارد يتے بين -اسكى كوئى حقيقت نبين بكدچيونى حيونى ككريال حضرت ابراجيم عليه السلام كى اتباع ميل مارى جاتى بين-حضرت ابراجيم عليهالسلام جب اللدكي عم عصرت اساعيل عليهالسلام كوذئ كرنے كے لئے لے جارب سے تو شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوانہیں تین مقامات پر بہکانے کی کوشش كى، حصرت ابراجيم عليه السلام في ان تينول مقامات يرشيطان كوكتكريال مارى تقيل -(٣٢) بعض خواتين صرف بهير كى وجه ع خودرى تبيل كرتيل بلكدان كي محرم ان كى طرف سے بھی تنکریاں ماردیتے ہیں، اس پردم واجب ہوگا کیونکہ صرف بھیڑ عذر شرعی نہیں ہے اور بلاعذر شرع محى دوسرے سے رى كرانا جا ترجيس ہے۔ (mm) بعض حفزات يبلے جمرہ اور نے والے جمرہ يركنكريال مارنے كے بعد دعائين نبيل كرتے، بيسنت كے خلاف ہے لہذا كہلے اور ج والے جمرہ بركنكرياں ماركر ذراواكي يا باكيں جانب ہث كرخوب دعاكيں كريں۔ بيدعاؤں كے قبول ہونے كے خاص اوقات ہيں۔ (٣١) بعض لوك ١١٤ى الحبرى مج كوئى سے مكم طواف وداع كرنے كے لئے جاتے ہي اور مجمنی واپس آکرآج کی تنکریاں زوال کے بعد مارتے ہیں اور یبیل سے اپیے شہرکوسفر کرجاتے ہیں۔ بیفلط ہے، کیونکہ آج کی تنگریاں مارنے کے بعد بی طواف وداع کر سکتے ہیں۔

﴿ وضاحت ﴾ بعض اوگوں نے مشہور کرر کھا ہے کہ اگر کسی نے عمرہ کیا تو اس پرنج فرض ہوگیا،

یے فلط ہے۔ اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے بعنی اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ

جے ادا کر سکے تو اس پر عمرہ کی ادائیگی کی وجہ سے بجے فرض نہیں ہوتا ہے اگر چہ وہ عمرہ کی عمینوں میں ادائیا جائے پھر بھی اس وجہ سے جے فرض نہیں ہوگا۔

کے مہینوں میں ادائیا جائے پھر بھی اس وجہ سے جے فرض نہیں ہوگا۔

# ج شروعا سي

بی کے دوران چندمقامات ایسے آتے ہیں جہاں قبلدرخ کھڑے ہوکردونوں ہاتھ اٹھا کرخوب دعا کیں مانگی جاتی ہیں۔ دعاؤں کے قبول ہونے کے خاص مقامات اورخاص اوقات سے ہیں:

- (۱) سی کےدوران صفایہاڑی پر پہو تھر۔
- (٢) ستى كےدوران مروه پہاڑى پر پہو تھر۔
- (٣) عرفات كميدان مين ٩ ذى الحجدكو زوال كے بعد عروب آفابتك ـ
- (٣) مزدلفہ میں اوی الجبر کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے طلوع آفاب سے پہلے تک۔
- (۵) اا، ۱۲ اور ۱۳ اوی الجبرکو جمره أولی (پہلا اور چھوٹا جمره) پر کنگریاں مارنے کے بعد ذرا دائیں یا بائیں جانب ہدرکر۔
- (۲) اا، ۱۱ اور ۱۱ اور ۱۲ ای الحجد کو جمرہ ٹانیہ (ایکا کا جمرہ) پر کنگریاں مارنے کے بعد ذرا داکیں یا باکیں جانب ہد کر۔

ہ ان ندکورہ مقامات کے علاوہ مندرجہ ذیل مقامات پر بھی دعا کیں قبول ہوتی ہیں، اس لئے ان مقامات پر بھی دعا کیں مانگئے کا اہتمام رکھیں گر دوسروں کو تکلیف نہ ہو نچا کیں۔ (۱) خانہ کعبہ پر بہلی نظر پڑتے وقت (۲) طواف کرتے وقت (۳) ملتزم پر (۲) حطیم میں (۵) مجر اسود کے سامنے (۲) رکن یمانی کے پاس (ک) مقام ابراہیم کے پاس (۸) زمزم کے کنویں پر (۹) صفا مروہ کے درمیان (۱۰) مسجد خیف (منی) میں (۱۱) منی، مزدلفہ اور عرفات میں۔

# قرآن وحديث كالخقروعاس

(سفر جے سے پہلے ان دعاؤں کوزبانی یاد کرلیں ،اوردعاؤں کے قبول ہونے کے خاص خاص اوقات میں پڑھیں)

رَبُّنَا أَنِنَا فِي الدُّنْبَا حَسَنَةً وَّفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ النَّارِ

اے ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا میں بھلائی عطافر ما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچالے۔

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ نَغْفِرْ لَنَا وَنَرْدَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْذَاسِرِبِيْنَ

اے ہمارے رب! ہم نے اپنے اوپڑھم کیا ہے اگر تونے ہمیں نہ بخشا اور ہم پررحم نہ کیا تو ہم یقینا خسارہ اٹھانے والول میں سے ہوجا کیں گے۔

رَبِّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَمَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً. إِنَّمَا سَآءَنْ مُسْنَقَرَاً وَمُقَاماً

اے ہمارے پروردگار! ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھنا کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، بیشک جہنم بہت ہی بُراٹھکا نا اور بہت ہی بُری جگہ ہے۔

رَبِّنَا النَّزِغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَبِنْنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنْ النَّا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنْكَ أَنْنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنْكَ أَنْنَا الْوَهَابِ

اے ہمارے رب! ہدایت عطافر مانے کے بعد ہمارے دلوں کو کمراہ نہ کراور ہمیں اپی طرف سے رحمت عطافر ما، بیشک تو ہی حقیقی داتا ہے۔

رَبِّنَا آنِنا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَبِّيُّ لَنَا مِنْ أَمْرِنا رَشَداً

اے ہمارے رب! ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطافر مااور ہمارے معاملات میں اصلاح کی صورت پیدافر ما۔

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالإِيْمَانِ وَلا نَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلاً لِّلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَرَةُوْفُ رَّحِيْمٌ

اے ہمارے رب! ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جوہم سے پہلے ایمان لا بچکے ہیں۔ اور اہل ایمان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کسی فتم کا کینہ نہ آنے دے۔ اے ہمارے رب! تو بردائی شفیق اور مہر بان ہے۔

رَبَّنَا أَنْوِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْلَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيبْرِ

اےمارےرب! مارانور آخرتک باقی رکھنااور میں بخش دینا، تو یقینا برچز پرقادر ہے۔ رَبِّ اجْعَلْنِی مُقِیبُمَ الصَّلافِ وَمِنْ ذُرِیبَنِی رَبَّنا وَنَفَظِیلٌ دُعَاءِ. رَبَّنا اعْفِرْلِی وَلِوَالِدَی وَلِلْمُوْمِنِینَ بَوْمَ بَقُومُ الْحِسَابُ

اے میرے رب! مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، اے ہمارے رب! میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب! مجھے، میرے والدین اور ایمان والوں کو حماب وکتاب کے دن بخش دینا۔

رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزْوَادِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةً أَعَيُنٍ وَجُعَلْنَا لِلْمُتَقِيْنَ إِمَاماً

اے ہمارے رب! ہمیں ہماری ہویوں اور اولا دول کی طرف سے آتھوں کی شنڈک عطافر ما اور ہمیں متق لوگوں کا امام بنادے۔

رَبِّنَا لَانُوَّا خِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأَنَا رَبِّنَا وَلَاتَحْمِلْ عَلَيْنَا وَلِانَحْمِلْ عَلَيْنَا أَوْ أَخْطَأُنَا رَبِّنَا وَلَاتَحْمِلْ عَلَيْنَا وَلاَتُحَمِّلُنَا مَا إِصْراً كَمَا حَمَلْنَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ، رَبِّنَا وَلاَتُحَمِّلُنَا مَا

لاطًاقَةَ لَنَا بِهِ، وَاعْفُ عَنَّا ، وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا ، أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ

اے مارے رب! اگر م ہے بھول یا چوک ہوجائے قو ہم پر گرفت نہ کرنا، اے مارے رب! ہم پروہ بو چونہ ڈال جو تونے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے مارے رب! جو بو چونہ ڈال جو تونے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے مارے رب! جو بو چوا تھانے کی طاقت مارے اندر نہیں وہ مارے اوپر نہ رکھ، ہمیں معاف فرا، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو بی مارا آتا ہے، کافر قوم کے مقابلے میں ماری مدوفرما۔ رَبَّنَا إِنْنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً بَّنَادِي لِلا بْمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفِّرْ عَنَا سَبِّنَانِنَا وَنَوَقَنَا مَنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفِّرْ عَنَا سَبِّنَانِنَا وَنَوَقَنَا مَا وَعَدِنَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلانتُوْنِنَا بَوْمَ الْفِينَا مَا وَعَدِنَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلانتُوْنِنَا بَوْمَ الْفِينَامَةِ، إِنَّكَ لائنُولِكُ الْمِیْعَاد.

اے ہارے رب! ہم نے سنا کہ منادی باواز بلندایمان کی طرف بلارہا ہے کہ لوگو! اپنے رب پرایمان لائ پس ہم ایمان لائے۔اے ہارے دب! اب تو ہارے گناہ معاف فرما اور ہاری برائیاں ہم سے دور کردے اور ہاری موت نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ اے ہارے ہاری موت نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ اے ہارے ہاری وہ دے جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوانہ کر، یقینا تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ المحقق نئیجہ المعقق فاعق منا عنا المحقق المحقق

اللمُ عَاسِنًا حِسَابًا بِسِبْراً

اےاللہمے ہان حاب لے۔

اللَّمُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلُماً كَثِيْراً وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلا أَنْتَ فَا غُفِرُ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْ مَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الدَّيْمَ الْخَفُورُ الدَّعْمُ

الی ! میں سوال کرتا ہوں آپ ہے درگزر کرنے کا اور سلامتی اور ہر تکلیف سے بچاؤ کا دنیا اور آخرت میں۔

اللَّمُمَّ إِنِّهِ أَسْتَلُكَ الْمُدَى وَالنَّفَى وَالْعِفَافَ وَالْغِنَى

ياالله! مين جھے سے ہدايت ،تقوى ، پاكدامنى اور بے نيازى كاسوال كرتا ہول -

اللَّمُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَنَنَا فِي الأَمُوْرِ كُلِّمَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ

یااللہ! ہمارا انجام سب ہی کاموں میں اچھا سیجئے ، اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔

بَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِنَ قُلْبِي عَلَى دِبْنِكَ

اے دلوں کے پھیرنے والے! میرادل اسے دین پر جمادے۔

اللَّمُمَّ إِنِّي ٱسْئَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَضِكَ وَالنَّارِ

اے میرے اللہ! بیں جھے سے تیری رضامندی اور جنت مانگتا ہوں اور تیری ناراضی سے اور دوز رخے سے تیری پناہ جا ہتا ہوں۔

اللَّهُمْ إِنَّهِ أَسْئَلُكَ الرَّاحَةَ عِنْدَ الْهَوْنِ وَالْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسابِ اللَّهُمْ إِنَّهِ الْحِسابِ اللَّهُ اللللللّ

لا إِلَٰهَ إِلا أَنْنَ سُبُحَانَكَ إِنِّي كُنْنُ مِنَ الظَّالِمِينَ

اےاللہ! تیرے سواکو کی معبود نہیں، توپاک ہے، پی ظالموں خطاکاروں بیں ہوں۔ اللّٰهَ مَّ اغْفِرْلِي هَا فَدَّهْ نُهُ وَهَا نَافَدُّرْنَ وَهَا أَسْرَرْنَ وَهَا أَعْلَنْتُ وَهَا اللّٰهَ مَّ الْفُورُ فَا أَعْلَنْتُ وَهَا اللّٰهَ اللّٰهُ وَانْتَ الْهُوَّذَرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْهُوَّذَرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ فَنَدَ الْهُوَّذَرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ فَنَيْرُ فَذَيْرُ

اے اللہ! میرے اکلے پھلے پوشیدہ اور ظاہر نیز وہ گناہ جنھیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے سب
معاف فرمادے۔ تیری ذات سب سے پہلی اور سب سے آخر ہے۔ اور توہر چیز پرقادر ہے۔

اللَّمُمُّ إِنِّي أَسْئَلُكَ مِنَ الْفَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَأَجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمُ أَعْلَمُ وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الشِّرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَأَجِلِهِ مَا عَلِمْتُ وَنَهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمُ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الشِّرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ وَنَا لَمْ أَعْلَمُ

یااللہ! میں بھے سے ہرطرح کی بھلائی مانگاہوں جلدیادیری جے میں جانتاہوں اور جے میں باللہ! میں بھے سے ہرطرح کی بھلائی مانگاہوں جلدیادیری جے میں جانتا میں جانتا ہوں ہرطرح کی برائی سے جلدیا دیری جے میں جانتا ہوں اور جے میں بین جانتا۔ موں اور جے میں بین جانتا۔

اللَّمُمُ إِنِّي أَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلُكَ عَبْدُكَ وَنَبِيتُكَ وَأَعُوْذُ بِكَ وَنُ بِيَّكُ وَأَعُوْذُ بِكَ وَنُ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيبُكَ

یا اللہ! میں جھے ہروہ بھلائی مانگیا ہوں جو جھے سے تیرے بندے اور نبی نے مانگی اور ہر اس برائی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں جس سے تیرے بندے اور نبی نے پناہ مانگی۔

اللَّمُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْمَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْمَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَأَسْئَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءِ قَضَيْتُنَهُ لِيْ ذَيْراً

یا اللہ! میں تجھے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ایسے قول وفعل کا جو جنت کے قریب لے جائے۔ یا اللہ! میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں آگ سے اور اس قول وفعل سے جواس کے قریب لے قریب لے حاصر کے قریب لے حاصر کے قریب لے جائے۔

یا اللہ! میں بھے ہے درخواست کرتا ہوں کہ تونے میرے لئے جس نقزیر کا فیصلہ کیا، اسے میرے حق میں بہتر بنادے۔

## وعائي ما گئے کے چنرآواب

- سب سے پہلے اللہ کی برائی بیان کرنا اور نی اکرم علی پردرود پڑھنا۔
  - \_ دعا کے وقت باوضوہونا (اگرمکن ہو)۔
    - دونول باتها الهانا اورقبلدرخ مونا-
      - بورى توجه كے ساتھ دعاكرنا۔
  - روروكردعا كيس ما تكنايا كم ازكم رونے كى صورت بنانا۔
    - ہردعا کوتین بار مانگنا۔
  - آوازكو زياده بلندندكرنا (خاص طور يرجب تنهادعاكري)-
    - ۔ اللہ کےعلاوہ کی دوسرے سے نہ مانگنا۔
    - كهافي، ين اور يهن من صرف طال رزق براكتفاء كرنا-

### 3 كاثرات

سورة بقره (آیت ۲۰۸،۲۰۷) مِن جَ کا کام بیان کرنے کے بعدالله تعالی فراتا ہے: وَمِنَ النَّاسِ مَن بَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرَ فَاتِ اللّهِ، وَاللّهُ رَوُّوْفُ بِالْعِبَادِ. بِأَ أَيْمًا الَّذِيْنَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَةً وَلاتَنْبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينْ

(ترجمہ: کھالوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جورضائے الهی کی طلب میں اپنی جان کھیا دیتے ہیں اور اللہ تعالی ایسے بندوں پر بہت مہریان ہے۔ اے ایمان والو! پورے پورے اسلام میں داخل ہوجا واور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کروکہ وہ تمہارا کھلا دیمن ہے) اسلام میں داخل ہوجا واور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کروکہ وہ تمہارا کھلا دیمن ہے) دہ ہے کہ وہ تج کہ دہ تج کہ اللہ تعالی کی رضا کو حاصل کرنے میں لگا و بتا ہے اور نبی اکرم علی ہے کہ معبد میں خواہ اسکا تعلق عبادات ہے ہو اکرم علی کے ہر شعبہ میں خواہ اسکا تعلق عبادات سے ہو اکرم علی کے ہر شعبہ میں خواہ اسکا تعلق عبادات سے ہو

یا معاملات سے یا اخلا قیات سے یا معاشرت سے وہ اللہ کے علم کی خلاف ورزی نہیں کرتا بلکہ وہ ہرمل میں اللہ تعالیٰ کی رضامتدی کوہی دیکھتا ہے۔

لہذا حاتی کو چاہئے کہ گنا ہوں سے پاک وصاف ہوجانے کے بعد گنا ہوں ک طرف اسکی واپسی نہ ہوبلکہ نیکی کے بعد نیکی ہی کرتا جائے۔ جج کے مقبول دہر ور ہونے ک علامت بھی یہی بتائی جاتی ہے کہ جج سے فراغت کے بعد نیک اعمال کا اہتمام اور پابندی پہلے سے ذیادہ ہوجائے، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت بڑھ جائے۔ اللہ تعالی سے دعاہے کہ وہ آ کیے جج کو قبول فرمائے اور آپکوآخرت کی تیاری کرنے والا بتائے

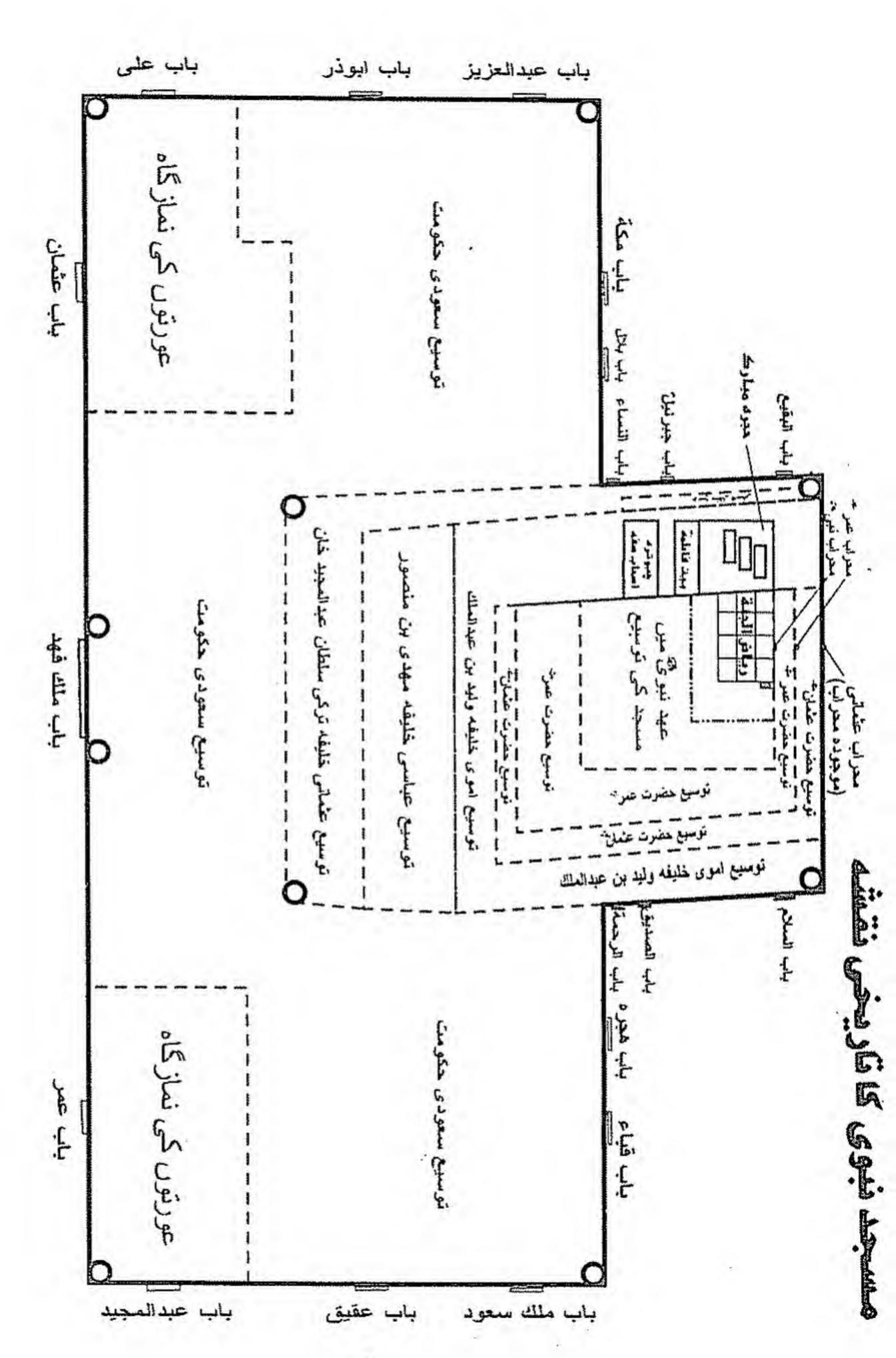

# S-ALAN

# ما چنا هنای والی

رزپارټمسجدنېوى وروضه اقادس جناب رسول الله ﷺ

الله تعالی فرما تا ہے: بیشک الله تعالی اوراسکے فرشتے نبی پر رحمت بھیجے ہیں۔اے ایمان والو! تم بھی درود بھیجا کرو اورخوب سلام بھیجا کرو۔ (سورہ الاحزاب ۵۲)

### مد پینه طبیبر کے فضائل

مدیندمنورہ کے فضائل ومناقب بے حدوصاب ہیں، الله اور اسکے رسول کے نزد یک اسکابہت بلندمرتبہ ہے۔ مدیندمنورہ کی فضیلت کے لئے بھی کافی ہے کہوہ تمام نبیول کے سردار حضرت محمصطفی علیہ کا دار الجر ہ اور مکن ومن ہے۔ اس یاک ومبارک سرزمین سے دین اسلام دنیا کے کونے تک پھیلا۔ اس شرکوطیباورطاب (لین یا کیزگی کامرکز) بھی کہتے ہیں۔ اس میں اعمال کا ثواب کی گنابر صجاتا ہے۔ ا) حضرت عائش سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے دعا کرتے ہوئے فرمایا: اے الله! مدینه کی محبت مارے دلول میں مکہ کی محبت سے بھی بردهادے ..... ( بخاری ) ٢) حضرت الس عدوايت بكرني اكرم علي في في المرام المين الله علم كوتوني جنتی برکت عطافر مائی ہے مدینہ کواس سے دو گئی برکت عطافر ما ( بخاری)۔ ٣) حضرت عبدالله بن عمر كمت بي كرسول الله علي في ارشاد فرمايا: جوهل مدينديل مرسكتاب (لينى يهال آكرموت تك قيام كرسكتاب) اسے ضرور مدينه ميں مرنا جاہتے كيونكه مين اس مخض كے لئے سفارش كروں كاجومد يندمنوره مين مرے كا (ترقدى)\_ م) حضرت عبدالله بن عراكمة بي كه من نے رسول الله علي كوفر ماتے ہوئے سا: جن نے (مدینہ کے قیام کے دوران آنے والی) مشکلات ومصائب برصر کیا، قیامت كروزين اسكى سفارش كرول كا يافرمايا بين اسكى كوابى دول كا (مسلم)\_ ۵) حفرت ابو بريرة سے روايت ب كرسول الله علي نے فرمايا: ميرى امت كاجو بھى مخض مدیند میں مختی وجوک پراوروہاں کی تکلیف ومشقت پرصبر کرے گا، میں قیامت کے

دن اسكى شفاعت كرول كا\_ (مسلم)\_

۲) حضرت ابو ہر یر قفر ماتے ہیں کہ حضورا کرم علی نے ارشاد فر مایا: مدینہ کے داستوں پر فرشتے مقرر ہیں اسمیں نہ بھی طاعون پھیل سکتا ہے نہ دجال داخل ہوسکتا ہے (بخاری)۔
 ۷) حضرت ابو ہر یرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: ایمان (قرب قیامت) مدینہ میں سے کراس طرح واپس آجا دیگا جس طرح سانب پھر پھراکر اسے بل میں واپس آجا دیگا جس طرح سانب پھر پھراکر اسے بل میں واپس آجا تا ہے (بخاری)۔

۸) حفرت سعد این بروایت ہے کہرسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: جو بھی مدینہ کے رہے والوں کے ساتھ مرکز رے گا وہ ایبا گھل جائی گا جیسا کہ پانی میں نمک کھل جاتا ہے رائین اس کا وجود باتی ندر ہے گا) (بخاری ومسلم)۔

9) حفرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کامعمول تھا کہ جب کوئی نیا پھل و یکھتے تو اس کورسول اکرم علیقے کی خدمت میں پیش کرتے اور آپ علیقے جب اس پھل کو د یکھتے تو فرماتے: اے اللہ! ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے شہر میں برکت عطا فرما، ہمارے شہر میں برکت عطا فرما، ہمارے سہر میں برکت عطا فرما، ہمارے سالہ! ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے تیرے فاص دوست اور تیرے نبی تصاور میں بھی تیرا بندا اور تیرانی ہوں، ابراہیم نے تجھ سے مکہ کے لئے دعاما تی تھی اور میں تجھ سے مدینہ کے لئے دعاما تی تھی اور میں تجھ سے مدینہ کے لئے دعاما تی تھی بلداس کی ما ننداور بھی دعاما تی ہوں، ابراہیم نے کہ اکرم علیقے اپنے فاندان کے سب سے چھوٹے دعاما تی کو بلاتے اوراس کودہ پھل عنایت فرما نے تا کہ وہ بچہ خوش ہوجائے۔ (مسلم)۔ بچکو بلاتے اوراس کودہ پھل عنایت فرما نے تا کہ وہ بچہ خوش ہوجائے۔ (مسلم)۔ مخر سے نہ بی کہ ایک موقعہ پر رسول اللہ علیقے نے فرما یا: مدینہ بر سے لوگوں کو یوں الگ کردیتا ہے جس طرح آگ چا ندی کے میل بچیل کو دور کردیتی ہے۔ (مسلم ۔ باب المدینہ تنفی شدرار ھا)

# مسجد شوى كازيارت كففائل

ا) حضرت الوجرية من دوايت ہے کہ رسول اللہ علیق نے ارشادفر مایا: تین مساجد کے علاوہ کی دوسری معجد کاسفر اختیار نہ کیا جائے معجد نبوی معجد حرام اور معجد اتصی (بخاری)۔
۲) حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیق نے ارشادفر مایا: میری اس معجد میں نماز کا ثواب دیگر مساجد کے مقابلے میں ہزار گنا زیادہ ہے سواء معجد حرام کے (مسلم)۔ ابن ماجہ کی روایت میں پچاس ہزار نمازوں کے ثواب کا ذکر ہے۔
۳) حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیق نے ارشادفر مایا: جس شخص نے میری اس معجد (لیعنی معجد نبوی) میں فوت کے بغیر (مسلسل) چالیس نمازیں اوا کیں، میری اس کے لئے آگ سے براء ت محفی گئی دائیں میری اس کے لئے آگ سے براء ت، عذاب سے نجات اور نفاق سے براء ت کھی گئی (ترذی، طبرانی، میداحم)۔

﴿ وضاحت ﴾ بعض علماء نے اس حدیث کوضعیف قرار دیا ہے لیکن دیگر محدثین وعلماء نے صحیح قرار دیا ہے، لہذا مدینہ منورہ کے قیام کے دوران تمام نمازیں مسجد نبوی ہی میں پڑھنے کی کوشش کریں کیونکہ ایک نماز کا اواب ہزار گنا یا ابن ماجہ کی روایت کے مطابق بچاس ہزار گنا زیادہ ہے، نیز حدیث میں یہ ذکور فضیلت بھی حاصل ہوجا میگی (انشاءاللہ)۔

شر حضور اکرم علی کی معجد کی زیارت اور آپ کی قبر اطهر پر جاکر درود وسلام پڑھنانہ جج کے واجبات ہیں ہے ہند مستحبات ہیں ہے، بلکہ معجد نبوی کی زیارت اور وہاں پہو تھر نبی اکرم علی کے تیم اطهر پر درود وسلام پڑھنا ہر وقت مستحب ہاور بری خوش نصیبی ہے بلکہ بعض علماء نے اہل وسعت کے لئے قریب واجب کے لکھا ہے۔

# قراطم كازيارت كفناكل

ا) حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ حضورا کرم علی نے ارشادفر مایا: جو محص میری قبر کے پاس کھڑ ہے ہو کر جھ پر درود وسلام پڑھتا ہے میں اس کوخودسنتا ہوں اور جو کی اور جگہ درود پڑھتا ہے نو اسکی دنیا واتر ت کی ضرور تیں پوری کی جاتی ہیں اور میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور اس کا سفارش ہوں گا (بیہتی)۔

۷) حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ حضورا کرم علیہ نے ارشادفر مایا: جو محض میری قبر کے پاس آکر مجھ پرسلام پڑھے تو اللہ جل شانہ میری روح مجھ تک پھونچاد ہے ہیں، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں (منداحمہ، ابوداؤد)۔

علامہ ابن جُرِّسُرِح مناسک میں لکھتے ہیں کہ میری روح جھتک پہو نچانے کا مطلب ہے کہ بولنے کا قوت عطافر ماتے ہیں۔ قاضی عیاض نے فرمایا کہ جنور اقد س اللہ کی روح مبارک اللہ علی شانہ کی حضوری میں متفزق رہتی ہے تواس حالت سے سلام کا جواب دینے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ (فضائل جج) مستفرق رہتی ہے براللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جس خض نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئی (وار قطنی ، بزاز)۔ میں حضرت عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور اقدس علیہ نے ارشاد فرمایا: جو میری زیارت کو آئے اور اسکے سواکوئی اور نبیت اسکی نہ ہوتو مجھ پرتی ہوگیا کہ میں اس کی میری زیارت کو آئے اور اسکے سواکوئی اور نبیت اسکی نہ ہوتو مجھ پرتی ہوگیا کہ میں اس کی شفاعت کروں (طبر انی)۔

۵) حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ نے ارشاد فرمایا: جس نے مدینہ آکر ثواب کی نیت سے میری (قبر کی) زیارت کی وہ میرے پڑوس ہیں ہوگا اور میں قیامت کے دن اس کا سفارشی ہوں گا (بیمیق)۔ ال خطاب سے ایک آدی روایت کرتا ہے کہ نی اکرم علی نے ارشاوفر مایا: جو خض ارادہ کرکے میری (قبری) زیارت کرے وہ قیامت کے دن میرے پڑوی میں ہوگا۔ اور جو خض مدینہ میں قیام کرے اور وہال کی تنگی اور تکلیف پر صبر کرے میں اس کے لئے قیامت میں گواہ اور سفارشی ہول گا۔ اور جو حرم مکہ یا حرم مدینہ میں وفات پایٹگا تو اللہ اسے قیامت کے دن امن دئے گئے لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ (بیبق)۔ تو اللہ اسے قیامت کے دن امن دئے گئے لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ (بیبق)۔
 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم علی نے ارشاو فر مایا: یا اللہ! میری قبر کو بت نہ بنانا۔ اللہ تعالی نے ان لوگوں پر لعنت فر مائی ہے جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنایا۔ (منداحم)۔
 قبروں کوعبادت گاہ بنالیا۔ (منداحم)۔

# مديد مؤده كي مجور ( وقوه )

ا) حضرت سعد بن وقاص سے روایت ہے کہ حضور اکرم علی نے ارشاد فر مایا: جو مخص جس روز مبح کے وقت سات عدد عجوہ تھجور کھائیگا، اس کو اس روز زہر اور جادو نقصان نہیں پہونیےائے گا (بخاری)۔

٣) حفرت ابو جريرة سے روايت ہے كہ حضور اكرم علي في ارشاد فرمايا: عجوه تعجور جنت كا پھل ہے اور المين خرمايا: عجوه تعجور جنت كا پھل ہے اور المين زہر كے لئے شفا ہے (ترفدی)۔

۳) عامر سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن وقاص نے فرمایا کہ حضور اکرم علی نے نے استاد فرمایا کہ حضور اکرم علی نے استاد فرمایا: جس مخص نے سے نہار منہ مدینہ منورہ کی سات بجوہ مجود کھا کیں تو شام تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہونچا کیگی اور شاید رہی فرمایا کہ اگر شام کے وقت کھا کیں تو صبح تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہونچا کیگی (منداحم)۔

### سفرط بينهمنوره

مدیند منورہ کے بورے سفر کے دوران درود شریف کا کثرت سے ورد رکھیں بلکہ فرائض اور واجبات سے جتناونت بچے درود شریف پڑھتے رہیں۔

جوں جوں حضور اکرم علیہ کاشہر (مدین طیب) قریب آتا جائے ذوق وشوق اور پوری توجہ سے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہیں (نماز والا درود شریف سب سے افضل ہے)۔ اور اظہارِ محبت میں کوئی کی نہ چھوڑیں اور عاشقوں کی صورت بنا کیں اور حضور اکرم علیہ کی ہم ہرسنت پڑل کریں۔

جب مدید منورہ میں داخل ہونے لگیں تو درود شریف کے بعد اگر یاد ہوتو بید عا پڑھیں: اللّٰهُم هذَا حَدَمُ نَبِیُّكَ

فَاجُعَلُهُ لِى وِقَايَةً مِّنَ النَّارِ وَاَمَاناً مِّنَ الْعَذَابِ وَسُوءِ الْحِسَابِ
الله! بهآپ كے نى عَلِي كَ كَا حَم بِ اسكوميرى جَہْم سے خلاصى كا ذريعہ بنادے اور امن كاسبب بنادے اور حساب سے برى كردے۔

جب گنبدخفراء (ہرے گنبد) پرنظر پڑے تو حضورِ اکرم اللہ کی علوِ شان کا استحضار کریں کہ اس پاک قبہ کے بنچے وہ ذات ِ اقدی مدفون ہے جوساری مخلوقات میں سب سے افضل ہے اور تمام انبیاء کی سردار ہے۔

علاء احناف كى دائے كے مطابق مديد منوره كيلئے كم كرمه كى طرح منبيل كه تميں كه تميں كہ تميں كہ تميں كہ تميں كہ تميں كہ تميں كا شا دركا شكاركر تا يا خودا كے ہوئے ورخت كا كا شاحرام ہو ليكن احتياط يكى ہے كہ كوئى بھى فخص مدينہ كى حدود بيں ركم نہ جانوركا شكاركرے اور نہ اسكے خودا كے ہوئے ورخت كوكائے ،خواه مدينہ كا رہنے والا ہو ياندينہ كى ذرك نہ يارت كے لئے آيا ہو۔ ديكر علاء كن دوك مدينہ كيلئے بھى كم كى طرح حرم ہے۔

### مر بروی شاصری

شہریں داخل ہونے کے بعد سامان وغیرہ اپنی رہائش گاہ پیں رکھر عسل یا وضو
کر کے مبحد نبوی کی طرف صاف سخرہ لباس پہن کر ادب واحترام کے ساتھ چلیں۔
جس دروازے سے چاہیں دایاں قدم اندر رکھکر بیدعا پڑھتے ہوئے مبحد حرام میں داخل ہوچا کیں: (بسسم اللّهِ وَالصّلاةُ وَالسّلامُ عَلَى دَسُولِ اللّهِ ، اَللّهُمُ اغْفِدُ لِی ذُنُوبِی وَافْتَحُ لِی اَبُوابَ دَحُمَتِكَ) ، اوراعتکاف کی بھی نیت کرلیں (جب تک آپ مبحد میں دہیں گاہی تواب حکاف کی بھی نیت کرلیں (جب تک آپ مبحد میں دہیں کے آپ کونفی اعتکاف کی بھی نیت کرلیں (جب تک آپ مبحد میں دہیں گاہی تواب ملے گا)۔

مسجد نبوی میں داخل ہوکرسب سے پہلے اس مصد میں آئیں جو جمرہ مبارکہ اور منبرکے درمیان ہے (جس کے متعلق خود حضور اکرم علی ہے نے ارشاد فرمایا: مَا بَیْنَ مِحسہ جنت کی کیار ہوں میں سے بیٹی میں مقدسہ میں جگہ نبل سے ایک کیاری ہے اور دو رکعت تحیة المسجد پڑھیں۔ اگراس دوضہ مقدسہ میں جگہ نبل سکے توجس جگہ جا ہیں ہے دو رکعت پڑھلیں۔

#### ﴿وضاحت﴾

- مسجد نبوی میں داخل موکر پہلے تھے المسجد کی دو رکعت اداکریں ، پھرسلام پڑھنے کے لئے جاکیں۔
  - \_ اگر مروه وقت مولويدو ركعت نمازنه پرهيس\_
- ۔ اگر جماعت ہور ہی ہو یا فرض نماز کے قضا ہوجانے کا اندیشہ ہوتو پہلے فرض نماز پڑھیں، تحیۃ المسجد بھی ای بیں ادا ہوجا لیکی۔
- ب بعض علاء ف لکھا ہے کہ اس موقع پر مجدہ شکر بھی ادا کریں یا دو رکعت شکرانے کی ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ فی اس مقدس مقام پر بہو نجایا۔

### وروو وسلام پرهما

دورکعت تحیۃ المسجد پڑھکر بوے ادب داخترام کے ساتھ ججرہ مبارکہ (جہال حضورِاکرم علی ہے ہوئی مبارکہ (جہال حضورِاکرم علی ہے ہوئی ہوں کی طرف چلیں۔ جب آپ دوسری جالی کے سامنے پہونی جائیں تو آپ کو تین سوراخ نظر آئیں گے، پہلے اور بڑے گولائی دالے سوراخ پرآنے کا مطلب ہے کہ اس جگہ سے حضورِاکرم علی کے جبرہ انورسامنے ہے، لہذا جالیوں کی طرف مطلب ہے کہ اس جگہ سے حضورِاکرم علی کے جبرہ انورسامنے ہے، لہذا جالیوں کی طرف رخ کر کے تھوڑ نے فاصلہ پر ادب سے کھڑ ہے ہوجائیں، نظریں نیجی رکھیں اور آپ علی کے عظمت وجلال کا لحاظ کرتے ہوئے متوسط آواز سے سلام پڑھیں۔ جس قدر ہو سکے سلام پڑھیں۔ جس قدر ہو سکے سلام پڑھیں، جو بھی درود شریف چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔

اَلصُلاةُ وَالسُّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَلصُلاةُ وَالسُّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِى اللَّهِ اَلصُلاةُ وَالسُّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ الصَّلاةُ وَالسُّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلُقِ اللَّهِ اَلصُلاةُ وَالسُّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيْدَ الْمُرْسَلِيْنَ الصَّلاةُ وَالسُّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّنَ

چونکہ اسلاف کامخضر سلام پڑھنے کا ذوق رہا ہے، لہذا انھیں کلمات کو بار بار دہراتے رہیں۔ نماز میں جو درود شریف پڑھاجا تا ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔

بہت سے لوگوں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے ان سب کا سلام قبول فرمالیجئے۔

اس کے بعد داکیں طرف جالیوں میں دوسرا سوراخ ہے اس کے سامنے کھڑے موکر حضرت ابو برصد ایق کی خدمت میں اس طرح سلام عرض کریں:

السُّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَبَابَكُرِ الصِّدُيقُ ۗ السُّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَ السُّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ فِي الْغَارِ السُّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَوْلَ الْخُلَفَاءِ ۗ

پھراس کے بعد ذرا دائیں طرف ہٹ کرتیرے کول سوراخ کے سامنے کھڑے ہوکر حصرت عمر فاروق فل کو اس طرح سلام عرض کریں:

السُّلَامُ عَلَيْكَ يَا عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابُ السُّلَامُ عَلَيْكَ يَا آمِيرَ الْمُوْمِنِينَ ﴿ السُّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَهِيدَ الْمُحْرَابِ ۗ ﴿ السُّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَهِيدَ الْمِحْرَابِ ۗ ﴿ السُّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَهِيدَ الْمِحْرَابِ ۗ ﴿ السُّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَهِيدَ الْمِحْرَابِ ۗ ﴿

﴿ وضاحت ﴾ بس اى كوملام كيتے ہيں، جب بحى ملام عرض كرنا مواى طرح عرض كياكريں۔

پھراگر جا ہیں تو اس جگہ ہے ہے کر قبلہ رخ ہوکر اللہ تعالیٰ ہے اپنے لئے اور اپنے والدین اور تمام مسلمانوں کے لئے دعائیں کریں۔

بعض اوقات ازدحام کی وجہ سے جرہ مبارکہ کے سامنے ایک مند بھی کھڑے ہونے کا موقع نہیں مانا۔ سلام پیش کرنے والوں کوبس جرہ مبارکہ کے سامنے سے گزار دیاجا تا ہے۔ لہذا جب الی صورت ہواور آپ لائن میں کھڑے ہوں تو انتہائی سکون اور اظمینان کے ساتھ درود دشریف پڑھتے رہیں اور جرہ مبارکہ کے سامنے ہو چکر دوسری جالی میں بڑے سوراخ کے سامنے نبی اکرم علیق کی خدمت میں چلتے چنقرا ورود وسلام پڑھیں، چر دوسرے اور تیسرے سوراخوں کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق ورحضرت عمرفاروق کی خدمت میں جلتے چلتے سلام عرض کریں۔

### رياض الجية

قدیم مسجد نبوی میں منبراور روضۂ اقدس کے درمیان جوجگہ ہے وہ ریاض الجنہ کہلاتی ہے۔حضور اکرم علیہ کا ارشاد ہے کہ بیہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ حضور اکرم علیہ کا ارشاد ہے کہ بیہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ ریاض الجنہ کی شناخت کے لئے یہاں سفید سنگ مرمر کے ستون ہیں۔ان ستونوں کواسطوانہ کہتے ہیں،ان ستونوں پران کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔

ریاض الجنۃ کے پورے حصہ میں جہاں سفید قالینوں کا فرش ہے نمازیں اداکرۃ زیادہ ثواب کا باعث ہے، نیز قبولیت دعائے لئے بھی خاص مقام ہے۔لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیں کرریاض الجنۃ تک پہونچنے میں اور وہاں نماز اداکرنے یا دعا ما تکتے میں کسی کو تکلیف نہ پہونچے۔

### المحاب صفي كالجيوره

مسجد نبوی میں جر اور نیفہ کے پیچھے ایک چبوترہ بنا ہوا ہے جو چالیس فٹ لمبااور چالیس فٹ لمبااور چالیس فٹ چوڑا اور زمین سے دوفٹ اونچا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ مسکین وغریب صحابہ کرام قیام فرماتے تھے جن کا نہ گھر تھا نہ در، اور جو دن ورات ذکر و تلاوت کرتے اور حضورا کرم علیلتے کی صحبت سے مستفیض ہوتے تھے۔ حضرت ابو ہر برہ ای درسگاہ کے ممتاز شاگر دول میں سے ہیں۔ اصحابِ صفہ کی تعداد کم اور زیادہ ہوتی رہتی تھی کہ جی کبی ان کی تعداد ۴۸ تک پہو نج جاتی تھی۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر (۲۸) انہیں اصحابِ صفہ کے حق میں نازل ہوئی، جسمیں اللہ تعالی نے نبی اکرم علیلتے کو ان کے ساتھ بیٹھنے کا تھم دیا۔ اگر میں نازل ہوئی، جسمیں اللہ تعالی نے نبی اکرم علیلتے کو ان کے ساتھ بیٹھنے کا تھم دیا۔ اگر میں نازل ہوئی، جسمیں اللہ تعالی نے نبی اکرم علیلتے کو ان کے ساتھ بیٹھنے کا تھم دیا۔ اگر میں نازل ہوئی، جسمیں اللہ تعالی نے نبی اکرم علیلے کو ان کے ساتھ بیٹھنے کا تھم دیا۔ اگر سے کوموقع مل جائے تو یہاں بھی نوافل پڑھیں ، ذکرو تلاوت کریں اور دعا کیں کریں۔

# جنت البقيع ( بقيع الغرق )

سید بینمنوره کا قبرستان ہے جوم بحیر نبوی کی مشرقی سمت مجیر نبوی ہے بہت تھوڑ نے فاصلہ پرواقع ہے اسمیس بے شار صحابہ (تقریباً ۱۰ اہزار) اوراولیاء اللہ مدفون ہیں۔
مدینہ کے قیام کے زمانے میں یہاں بھی حاضری دیتے رہیں اوران کے لئے اور اپنے لئے اللہ سے مغفرت ورحت اور درجات کی بلندی کے لئے دعا کرتے رہیں۔
جنت البقیع میں داخلہ کے اوقات: جنت البقیع میں صبح کو فجرکی نماز کے بعداور شام کوعفر سے مغرب تک مردوں کے لئے داخلہ کی عام اجازت ہے۔
سے مغرب تک مردوں کے لئے داخلہ کی عام اجازت ہے۔
سے مغرب تک مردوں کے لئے داخلہ کی عام اجازت ہے۔

#### كه المعالية المعالية المعالية والمعالية والمعالية والمعالية والمعالية والمعالية والمعالية والمعالية والمعالية

#### 空気会を

حضور علی کے پہا حضرت عباس (وفات ۲۳ھ) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف (وفات ۲۳ه) حضرت عثمان بن مظعون (وفات ۲ه) حضرت حسن بن علی (وفات ۵ه) حضرت حسن بن علی (وفات ۵ه) حضرت عقبل بن الی طالب (وفات ۲۰ه) حضرت عبداللہ بن جعفر طیار (وفات ۲۰ه)

تيسرے فليفه حضرت عثمان عن (وفات ٣٥ه) حضور كے صاحبزادے حضرت ابراہيم (وفات ٩٥ه) حضرت سعد بن الى وقاص (وفات ٥٥ه) حضرت عبداللہ بن مسعود (وفات ٣٣ه) حضرت اسعد بن زرار الله (وفات ه) حضرت ابوسعيد الحدري (وفات ه) حضرت ابوسعيد الحدري (وفات ٢٤ه)

#### حضور الكرم شكاكي صاحبوا البيان

حضرت رقیہ (وفات ۳ھ) حضرت زینب (وفات ۸ھ) حضرت ام کلثوم (وفات ۹ھ) حضرت ام کلثوم (وفات ۱ھ) (فات ۱۱ھ) (بعض علماء کی رائے ہے کہ حضرت فاطمہ حجر و مقدسہ کے پیچھے مدفون ہیں)۔

#### 88/88/24||@|QH

حفرت زينب بنت فزيمة (وفات ۱۳ هه) حفرت زينب بنت بحث (وفات ۱۳ هه) حفرت سوده بنت محرفاروق (وفات ۱۳ هه) حفرت سوده بنت محرفاروق (وفات ۱۳ هه) حفرت ام حبيبة (وفات ۱۳ هه) حفرت ام حبيبة (وفات ۱۳ هه) حفرت جويرية (وفات ۱۳ هه) حفرت جويرية (وفات ۱۲ هه) حفرت ام سلمة (وفات ۱۲ هه)

- حضوراكرم عليه كي يهويهي: حضرت صفيه بنت عبدالمطلب (وفات ٢٠٥٥)

- حفرت عليم سعدية

- فيخ القراءامام تافع (وفات ١٩٩ه)

- حضرت امام مالك (وفات ١٩٩ه)

ہ اس بارے میں علاء کی مختلف رائے ہیں کہ جنت البقیع میں واخل ہوکر سلام ووعا کی ابتداء کس جگہ ہے کریں، بعض حضرت عثمان غی " بعض حضورِ اکرم اللہ کے صاحبز اوے حضرت ابراہیم اور بعض حضرت عباس کی قبر سے شروع کرنے کے متعلق فرماتے ہیں۔ گرجہاں ہے بھی آپ شروع کریں اسکی اجازت ہے۔ فرماتے ہیں۔ گرجہاں ہے بھی آپ شروع کریں اسکی اجازت ہے۔ جنت البقیع میں وافل ہوں تو یہ وعایر معیں (اگریا وہو):

السُّلَامُ عَلَيْكُمُ يَا اَهْلَ الْقُبُورِ اَنْتُمُ السَّابِقُونَ وَنَحُنُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمُ لَاحِقُونَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ ، يَغُفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ ، يَغُفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ وَيَحُمُ الْعَافِيَة ، يَغُفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ وَيَحُمُ الْعَافِيَة ، يَغُفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ وَيَحُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَيَرَحُمُهُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُه . وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُه .

### جل أصر (أصركا بهار)

مسجد نبوی سے تقریباً ۱۳ یا ۵ کیلومیٹر کے فاصلہ پر بیہ مقدس پہاڑ واقع ہے جس کے متعلق حضور اکرم علی ہے ارشاد فرمایا: هذا جَبَلَ بُحِبُنَا وَنُحِبَهُ (اُحد کا پہاڑ ہم سے مجت رکھتا ہے اور ہم اُحد سے مجت رکھتے ہیں)۔

ای پہاڑے دامن میں سے میں جنگ احد ہوئی جسمیں آنخضرت علیہ تخت زخی ہوئے اور تقریباً \* عصابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ بیسب شہداء ای جگہ مدفون ہیں جس کا احاطہ کردیا گیا ہے۔ ای احاطہ کے بچ میں حضور اکرم علیہ کے پچا حضرت جز اللہ میں ما احاطہ کردیا گیا ہے۔ ای احاطہ کے بچ میں حضور اکرم علیہ کے پچا حضرت جز اللہ میں مقون ہیں ، آپکی قبر کے برابر میں حضرت عبداللہ بن ججش اور حضرت مصعب بن عمیر اللہ میں ۔ مفت بن عمیر اللہ بیں ۔ مفت بیں ہوں بیں ۔ مفت بیں ۔ مفت بیا کہ بیا کہ بی بیں بیا کہ بیا کہ بیا ہوں بیں ۔ مفت بیا کہ بیا ہوں بیں ۔ مفت بیں بیا ہوں بیں ۔ مفت بی بی بی بیا ہوں بیں ۔ مفت بیں بیا ہوں بیں ۔ مفت بیا ہوں بیں ۔ مفت بین بی بین بین بیا ہوں بیں ۔ مفت بیں بیا ہوں بیں ۔ مفت بیا ہوں بیں ۔ مفت بیا ہوں بیں ۔ مفت بیا ہوں بیا ہوں بیں بیا ہوں بیا ہوں بیا ہوں بیں بیا ہوں بیا ہوں

حضور اکرم علی خاص اہتمام سے یہاں تشریف لاتے اور شہداء کوسلام ودعا سے نواز تے۔ لہذا آپ بھی مرور تشریف سے نواز تے۔ لہذا آپ بھی مدینہ منورہ کے قیام کے دوران بھی بھی ضرور تشریف لے ایما کی میں مسب سے پہلے حضرت جزۃ کو اسطرح سلام پیش کریں:

السُّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدِنَا حَمُرَةٌ ﴿ السُّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ السُّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَمُّ نَبِى اللَّهِ

السُّلَامُ عَلَيْكُمُ يَا شُهَدَاء أُحُد كَافَّةً عَامَّةً وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَيَرَكَاتُهُ

# مد پینه طبیدی بعض و بگرزیارتی

مسجد نبوی کے علاوہ مدینہ طیبہ میں کئی مساجد ہیں جن میں حضورِ اکرم علاقہ یا ایسی مسجد نبوی کے علاوہ مدینہ طیبہ میں کئی مساجد ہیں جن میں حضورِ اکرم علاقہ یا آپ علاقہ کے حصابہ نے نماز پڑھی ہے، ان کی زیارت کے لئے جانے میں کوئی حرج نہیں، البتہ ان مساجد میں صرف مسجد گبا کی زیارت کرنا مسنون ہے باتی مساجد کی حیثیت صرف تاریخی ہے۔

مسب سے پہلی مجد ہے، حضورِ اکرم علی کے مکہ کرمہ سے بجرت کر کے جب مدینہ منورہ سیسب سے پہلی مجد ہے، حضورِ اکرم علی کے مکہ کرمہ سے بجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو قبیلہ بن عوف کے پاس قیام فرمایا اور آپ علی نے نے صحابہ کرام کے ساتھ خودا پنے دست مبارک سے اس مبحد کی بنیا در گھی۔ اس مبحد کے متعلق اللہ تعالی فرما تا ہے کہ مشبح نہ است مبارک سے اس مبحد جس کی بنیا داخلاص وتقوی پرد گھی گئے ہے۔ کہ مسبحد آسس علی المثقدی یعنی وہ مبحد جس کی بنیا داخلاص وتقوی پرد گھی گئی ہے۔ مسبحد شامن مساجد میں مسبحد شام مساجد میں مساجد میں مساجد میں سے سافقتی سے سافتہ سے سافقتی سے سافتی سے سافقتی سے سافتی سے سافتی

حضورا کرم علی کے بھی سوار ہوکر بھی پیدل چل کر مسجد قباتشریف لایا کرتے تھے
(مسلم)۔ آپ علی کا ارشاد ہے: جوفض (اپنے گھرے) نظے اور اس مجدیعتی مسجد
قبا میں آکر (دو رکعت) نماز پڑھے تو اے عمرہ کے برابر ثواب ملے گا (نمائی)۔

قبا میں آگر دو رکعت عضورا کرم علی نے نے سب سے پہلے ای مسجد میں جمعدادا فرمایا تھا،
میں میرمبحد قبا کے قریب ہی واقع ہے۔
میرمبحد قبا کے قریب ہی واقع ہے۔

المان المان

یہ جبراسلع کے فرق کا احتاات کی ہے۔ جبراسلع کے فرنی کنارے پراونچائی پر واقع تھی۔ غزوہ خندق (احزاب) ہیں جب تمام کفار مدیند منورہ پرجمتع ہوکر چڑھ آئے سے اور خندقیں کھودی گئیں تھیں، رسول اکرم علیہ نے اس جگہ دعا فرمائی تھی، چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس مسجد کے قریب کی چھوٹی جھوٹی مہجدیں بنی ہوئی تھیں جو مجبوسلمان فارسی، مسجد ابو بکر، مسجد عمراور مسجد علی کے نام سے مشہور ہیں۔ دراصل غزوہ خندق کے موقع پر بیان حضرات کے پڑاؤ تھے جن کو محفوظ اور مسعین کرنے کے لئے غالبًا سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ساجد کی شکل دی۔ بید مقام مساجد خشہ کے نام سے مشہور ہے۔ اب سعودی حکومت نے اس جگہ پر ایک بڑی عالم سے مشہور ہے۔ اب سعودی حکومت نے اس جگہ پر ایک بڑی عالم سے مشہور ہے۔ اب سعودی حکومت نے اس جگہ پر ایک بڑی عالم شاہد خشری کے نام سے تعمیر کی ہے۔

سر المراق المرا

مضہور قاری حضرت أبی بن كعب علامكان تھا۔ رسول الله علی ال

## مد پینظیم کے قیام کے دوران کیا کری

جب تک مدینه منوره میں قیام رہاس کو بہت ہی غنیمت جانیں اور جہاں تک ہوسکے اپنے اوقات کو ذکر الہی اور عبادت میں لگانے کی کوشش کریں۔ فدکورہ چند امور کا خاص اجتمام فرمائیں:

- زیاده وقت مسجد نبوی میل گزاری کیونکه معلوم نبیل که بیموقع دوباره میتر بویانه بو

۔ پانچوں وفت کی نمازیں جماعت کے ساتھ مجد نبوی میں اداکریں کیونکہ معرنبوی میں

ایک نماز کا ثواب دیگرمساجد کے مقابے میں ایک ہزاریا پچاس ہزارگنازیادہ ہے۔

- حضوراكرم علي كتراطير يرعاضر بوكركثرت عصلام يرهي -

- کشرت سے درودشریف پڑھیں، ذکروتلاوت اور دیگرتبیجات کا اہتمام رھیں۔

- ریاض الجنه (جنت کا باغیجه) میں جتنا موقع طے نوافل پڑھتے رہیں اور دعا کیں کرتے

رہیں۔محراب النی اللی اور خاص خاص ستونوں کے پاس بھی تفل نماز اور دعاؤں کا سلسلہ

ر ميل (رياض الجنه كے سات ستون بعض بركات وخصوصيات كى وجه ہے مشہور ہيں)۔

- فجرياعمركانمازے فراغت كے بعد جنت البقيع علي جاياكريں۔

- مجمى بھى حسب سہولت مجد قباجاكر دو ركعت نماز پڑھ آياكريں۔

- حضورا كرم علي كم ما منتق منتول بمل كرنے كى برمكن كوشش كري-

- تمام كنابول سے خصوصاً فضول باتيں الزائي جھڑاكرنے سے بالكل بجيں۔

- عمت اوربھیرت کے ساتھ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں۔

### خواتین کے خصوصی مسائل

۔ اگر کسی خاتون کو ماہواری آر بی ہو یاوہ نفاس کی حالت میں ہو تواین رہائش گاہ پر قیام كرے، سلام عرض كرنے كے لئے مسجد نبوى ميں داخل نہ ہو۔ البت مجد كے باہركى دروازے کے پاس کھڑے ہوکرسلام عرض کرنا جاہے تو کرستی ہے۔ اور جب پاک ہوجائے تو قبراطہر کے سامنے سلام عرض کرنے کے لئے جلی جائے۔ ۔ مسجد نبوی میں عوراتوں کومردوں کے حصہ میں اور مردوں کوعورتوں کے حصہ میں جانے كى اجازت نہيں ہے اس لئے باہر نكلنے كا وقت اور ملنے كى جگہ تعین كر كے ہى اپنے اپنے حصہ میں جائیں۔اور جو جگہ مقرر ہے عور تیں ای جگہ پرایئے مردوں کا انتظار کریں خواہ کتنی بی در انتظار کرتا پڑے مردول کی تلاش میں ہر گزندجا کیں۔ - مسجد نبوی سے اپنی رہائش گاہ تک کاراستداچھی طرح شناخت کرلیں۔ فضول باتیں اور لڑائی جھڑا کرنے سے دور رہیں۔ اکثر اوقات عبادات میں گزاریں، قرآن کی تلاوت کریں، نفلیں پڑھیں۔ - چونکہ مدیند منورہ کے لئے کی طرح کا کوئی احرام ہیں باندھاجا تاہے، اس لئے خواتین مكل يرده كے ساتھ رہيں ليني چرے يرجمي نقاب ڈاليں۔ ۔خواتین مکہ مکرمہ کی طرح مدینہ طیبہ میں بھی اپنی رہائش گاہ میں نماز ادا کرسکتی ہیں ، کیونکہ جماعت كى اہميت اور فضيلت صرف مردوں كے لئے ہے، عورتوں كے لئے كھرير بى نماز اداكرنااففل ہے۔ليكن اگرخواتين مجدنبوى ميں سلام عرض كرنے كے لئے جائيں اور نماز كاوفت بوجائے تومى بنوى مى عربول مى التے مخصوص حصدى ميں نمازاداكريں۔ \_ خواتین کے لئے قبراطہر پرجا کرسلام پڑھنے کا وقت اشراق کے بعد ہے۔

# مسجد شوی کی زیارت کرنے والوں اور ورود وسلام پڑھنے والوں کی غلطیاں

۔ مسجد نبوی کی زیارت بڑے شرف کی بات ہے گراس کو ج کے اعمال کا تھملہ نہ جھیں،
لیعنی اگرکوئی شخص مدینہ منورہ نہ جاسکا تو اس کے ج کا ایک عمل بھی ترک نہیں ہوا۔
د حضورِ اکرم علی ہے کے جمرے کی دیواروں، لوہے کی سلاخوں، دروازوں یا کھڑکیوں کو برکت حاصل کرنے کی نبیت سے چومنا، ہاتھ پھیرنا اور کیڑا جھوانا سب بدعت اور خرافات
برکت حاصل کرنے کی نبیت سے چومنا، ہاتھ پھیرنا اور کیڑا جھوانا سب بدعت اور خرافات برگ

- جرة مباركه كي طرف رخ كرك دونول باتها الفاكردعاكرنا في نبيل ب-
- \_ رسول اكرم علي المرس المان كاسوال كرنابدعت بى نبيس بكرش ب-
  - جرة مباركه كاطواف كرنا اوراسكے سامنے جھكنا يا مجده كرنا حرام ہے۔
- ۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسجد کی دو رکعت ادا کئے بغیر سید ھے قبر اطہر پر درود وسلام پڑھنے کے لئے چلے جانا غلط ہے۔
- \_ بلندآواز کے ساتھ حضورا کرم علیہ کے جرے کے سامنے درود وسلام پڑھنا غلط ہے۔

### مدينهمنوره سےواليي

۔ مدید منورہ سے واپسی پراگر مکم کرمہ جانے کا ارادہ ہے تو ذوالحلیفہ جو مدینہ والوں کے
لئے میقات ہے وہاں سے احرام باندھیں، اگر جح کا زمانہ قریب ہے تو صرف جح کا احرام
باندھیں۔ اور اگر جح کا زمانہ دور ہے تو پھر مدینہ منورہ سے صرف عمرہ کا احرام باندھیں اور
عمرہ کرکے احرام کھولدیں۔ اگر آپ نے جج تمتع کا ارادہ کیا ہے عمرہ سے فراغت کرکے
مدینہ منورہ چلے گئے تو مدینہ سے واپسی پر جج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام نہ باندھیں،
ورنہ دم لازم ہوجائے گا، لہذا صرف جج یا صرف عمرہ کا احرام باندھیں۔

۔ اگر بچ کرنے کے بعد مدینه منورہ گئے ہیں اور اب واپس مکہ مرمہ جانا ہے تو مدینہ والوں کی میقات سے صرف عمرہ کا احرام باندھکر جائیں۔

۔ اگر مدیند منورہ سے واپسی پر مکہ کرمہ جانے کا ارادہ نہیں ہے بلکہ جدہ اور جدہ سے اپنے وطن واپس آنے کا ارادہ نہیں۔ وطن واپس آنے کا ارادہ ہے توکسی احرام کی ضرورت نہیں۔

۔ مدیندمنورہ کی زیارت کے لئے جے سے پہلے یا جے کے بعد کسی بھی وقت جاسکتے ہیں۔

المكلين اور المكلين المرم علي المرم علي المحملين المستان الله الملين المحملين المحم

ال مبارک سفر سے واپسی پراس بات کاعزم کریں کہ زندگی کے جتنے دن باقی ہیں اسمیں اللہ جات شانہ کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، بلکہ اپنے مولا کوراضی اورخوش رکھیں گے، بلکہ اپنے مولا کوراضی اورخوش رکھیں گے، نیز حضور اکرم علیقے کے طریقے کے مطابق ہی اپنی زندگی کے باقی ایام گزاریں گے اوراللہ کے دین کواللہ کے بندوں تک پہونچانے کی ہمکن کوشش کریں گے۔

# كعبرش لف كالعمري

ا) حضرت آدم عليه السلام كى بيدائش سے بل سب سے پہلے اسكی تغير فرشتوں نے كى۔

٢) حضرت آدم عليدالسلام كي تغير-

٣) حفرت شيث عليه السلام كالتمير-

٣) حفرت ابراجيم عليه السلام نے اپنے صاحبزاد بے حضرت اساعبل عليه السلام كے ساتھ ملكر

كعبى ازسر نوتغيرى جيها كرقرآن كريم مين الله تعالى نے اس واقعہ كوذكركيا ہے۔

۵) عمالقد کی تعیر ۲) جرم کی تعیر (بیوب کے دومشہور قبیلے ہیں)۔

2) قصى كى تغير جوحضور اكرم علي كان ي انجوي پشت مى دادايى -

٨) قريش كالقير (ال وقت ني اكرم علي كاعره المال هي ، اورآب علي نا نا النا كان الم

دست مبارک سے جر اسود کو بیت الله کی دیوار میں لگایا تھا)۔

٩) سيده من حضرت عبدالله بن زبير في خطيم كے حصد كوكعب من شامل كركے كعبد كى دوباره

لقيركى ،اور دروازه كوزين كےقريب كرديا، نيز دوسرا دروازه اس كےمقابل ديواريس قائم

كرديا تاكه برفخص سہولت سے ايك دروازہ سے داخل ہواور دوسرے دروازے سے فكل

جائے۔(حضورِ اکرم علیہ کی خواہش بھی بی تھی)۔

١٠) سا عده من حاج بن يوسف نے كعبكودوبارہ قديم طرز كے موافق كرديا (يعن عظيم كى

جانب سے دیوار پیکھے کو ہٹادی اور دروازہ اونچا کردیا، دوسرا دروازہ بند کردیا)۔

١١) ١٢٠ اهين سلطان احمر كى نے جيت بدلوائي اور ديواروں كى مرمت كى۔

۱۲) وسواه می سلطان مراد کے زمانے میں سلاب کے پانی سے بیت اللہ کی بعض دیواریں

مركتين تعين توسلطان مرادنے ان كی تعير كرائی -

١١١) كالا اه من شاه فهد بن عبد العزيز في بيت الله كى ترميم كى-

### عُلاف كعير كالمختر تاري

بیت الله شریف جو بے حدواجب التعظیم عبادت گاہ ہے اور متبرک گھرہ، اے ظاہری زیب وزینت کی غرض سے غلاف پہنایا جاتا ہے۔

- مؤرفين كاخيال بكرسب يها حضرت العلى عليدالسلام في ببلاغلاف يرهاياتها.

- اسكے بعدعدتان نے كعبہ برغلاف جڑھايا تھاجونى اكرم علي كے بيسوس پشت ميں دادايں

- يمن كے باوشاہ ( تنج الحمرى) نے ظہور اسلام سے سات سوسال قبل كعبد پر غلاف چڑھايا۔

- زمانة جابليت على بيملله جارى ربا-

\_ حضورا كرم اللي في مكرك دن يمن كابنا مواكا لي رنگ كافلاف كعبشريف يرج مايا-

۔ آپ ایک کے بعد حضرت ابو برصد بن نے مصر کا ایک باریک فتم کا سفید کیڑا چڑھایا۔

۔ حضرت عمرفاروق اور حضرت عثان عن نے اپنی اپی خلافت کے زمانے میں نے نے غلاف بیت اللہ (کعبہ) پرچڑھائے۔

۔ حضرت علی اپنی جنگی مصروفیات کی بنا پر غلاف نہ جڑھا سکے۔

۔ خلافت بنوامیہ کے ۱۹ سالوں کے اقتدار کے زمانے میں اور پھر بنوعباس کے پانچ سوسال کے زمانے میں بھی ہیں ہوں کا مگر ہے ہے ہے دمانے میں بھی سیاہ رنگ کا مگر ہے ہے ہے دمانے میں بھی سیاہ رنگ کا مگر ہے ہے ہے ۔ الا کے ہے تر آن کریم کی آیات بھی فلاف پر کھی جانے گئیں۔

موجوده زمانے علی عام طور پر 9 ذی الحجہ کو ہرسال کا لے رنگ کا کعبہ کا غلاف تبدیل کیا جاتا ہے۔ گزشته زمانوں عیں مختلف تاریخوں میں غلاف تبدیل کیا جاتا تھا (مجمی ۱۰ محرم الحرم، مجمی سے رمضان، اور مجمی ۸ یا 9 یا ۱۰ ذی الحجہ)۔

# مسجد نبوي كي مختضر تاريخ

۔ جب حفورا کرم علی کہ ہے جرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ علی نے صحابہ کرام کے ساتھ معجد نبوی کی تغییر فرمائی ،اس وقت مجد نبوی ۱۰ افٹ ہی اور ۹۰ فٹ چوڑی تھی۔
۔ ہجرت کے ساتویں سال فتح خیبر کے بعد نبی اکرم علی نے نے مجد نبوی کی توسیع فرمائی۔اس توسیع کے بعد مبور نبوی کی لوسیع فرمائی۔اس توسیع کے بعد مبور نبوی کی لمبائی اور چوڑائی ۱۵۰ فٹ ہوگئی۔

۔ حضرت عمر فاروق الم بحے عہد خلافت میں مسلمانوں کی تعداد میں جب غیر معمولی اضافہ ہو گیا اور مسجد ناکافی ٹابت ہوئی تو سے لہ ھیں مسجد نبوی کی توسیع کی گئی۔

\_ 29 میں حضرت عثان عن کے زمانے میں مجد نبوی کی توسیع کی گئا۔

۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے ۸۸ ھتا ۹۱ ھے بیں مسجد نبوی کی غیر معمولی توسیع کی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز اس وقت مدینه منورہ کے گورنر ہتھے۔

۔ عبای دور کے خلیفہ مہدی بن منصور اور معتصم باللہ نے اپنے اپنے زمانہ خلافت میں مسجد نبوی کا اضافہ کیا۔

۔ ترکی سلطان عبد المجید خان نے معجد نبوی کی نے سرے سے تعمیر کی ، اسمیں سرخ پھر کا استعال کیا گیا، جومضبوطی اور خوبصورتی کے اعتبار سے ترکوں کی عقیدت مندی کی نا قابلِ فراموش یادگار آج بھی برقرارہے۔

۔ موجودہ سعودی حکومت کے بانی شاہ عبدالعزیز نے اپنے حکومت کے زمانے میں مجد نبوی کی توسیع کی۔ اور پھر شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی کی بڑے بیانے پرتوسیع کی۔ توسیع کی۔ اور پھر شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی کی بڑے بیانے پرتوسیع کی۔

۔ جج اور عمرہ کرنے والوں اور زائرین کی کثرت کی وجہ ہے جب بیتوسیعات بھی ناکافی رہیں تو ساہ فہد بن عبدالعزیز نے قرب وجوار کی عمارتوں کوخرید کراور انھیں منہدم کر کے عظیم الشان توسیع شاہ فہد بن عبدالعزیز نے قرب وجوار کی عمارتوں کوخرید کراور انھیں منہدم کر کے عظیم الشان توسیع کی جسمیں دور جدید کی تمام تکنیکوں اور مشینوں کا استعمال کیا گیا۔ اب اسمیں تقریبا کا لاکھنمازی بیک وقت نماز اواکر سکتے ہیں۔ (صفحہ اابرای تاریخ کے مطابق معجد نبوی کا نقشہ بنایا گیا ہے)
بیک وقت نماز اواکر سکتے ہیں۔ (صفحہ اابرای تاریخ کے مطابق معجد نبوی کا نقشہ بنایا گیا ہے)

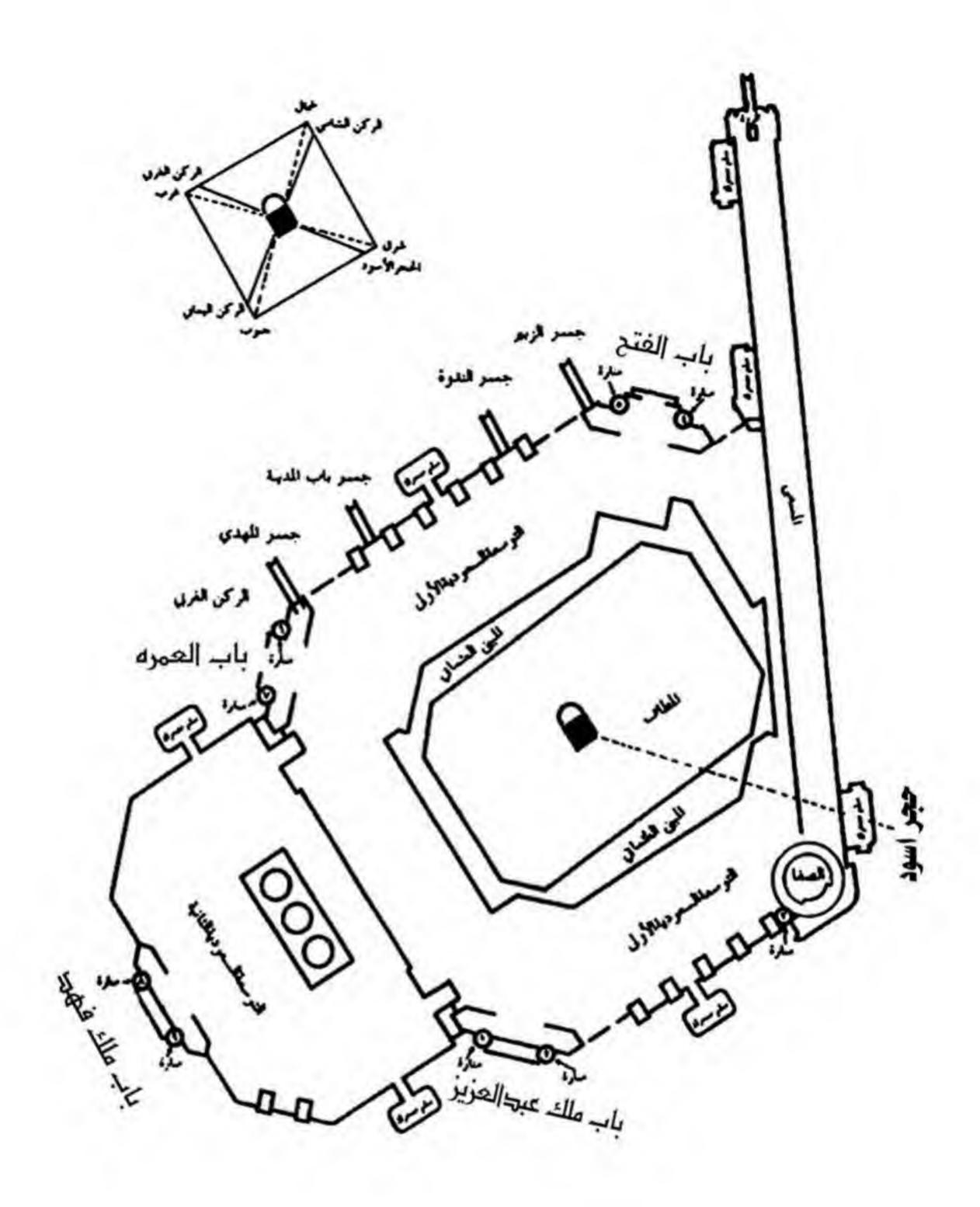

### مسجدحرام

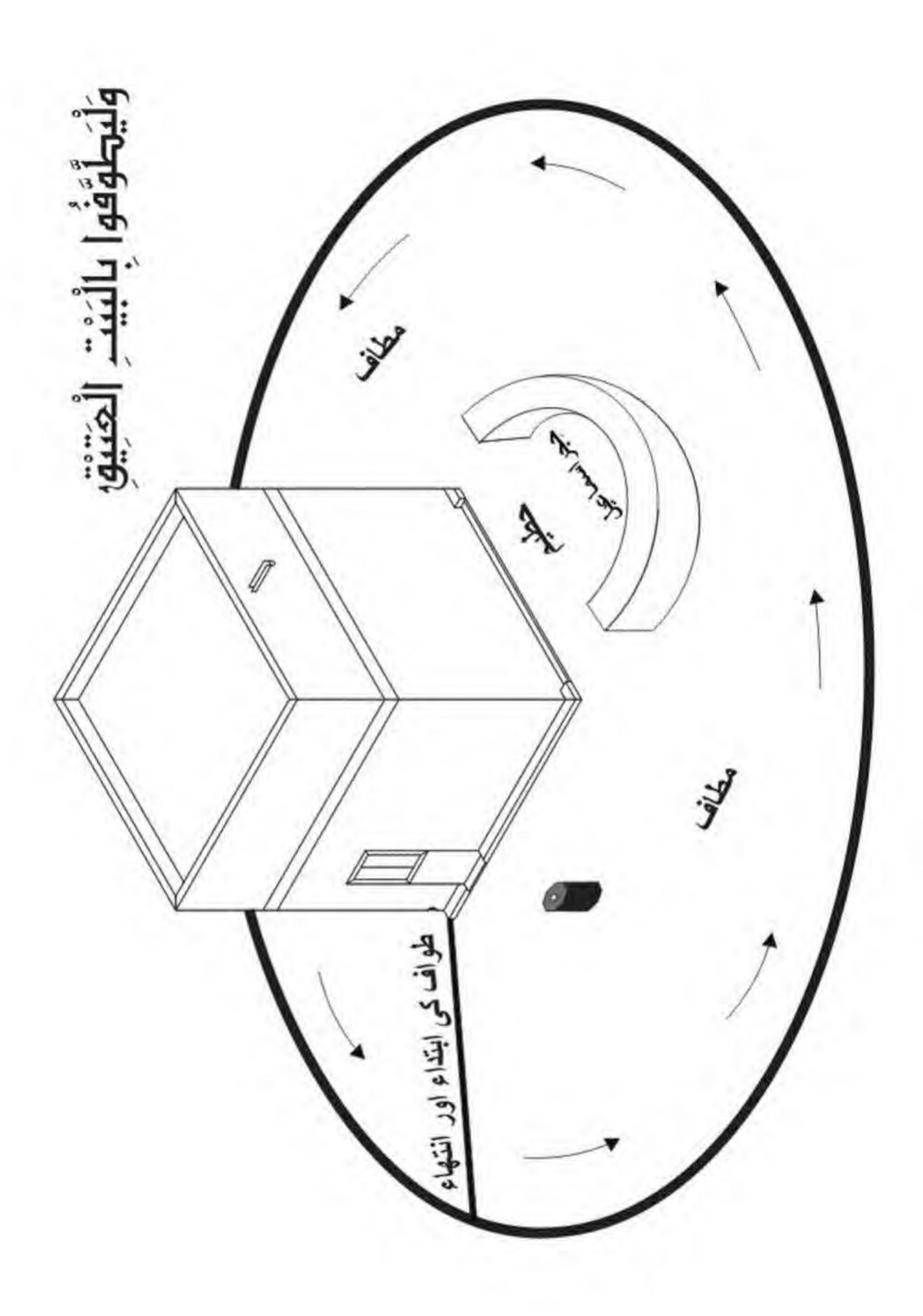

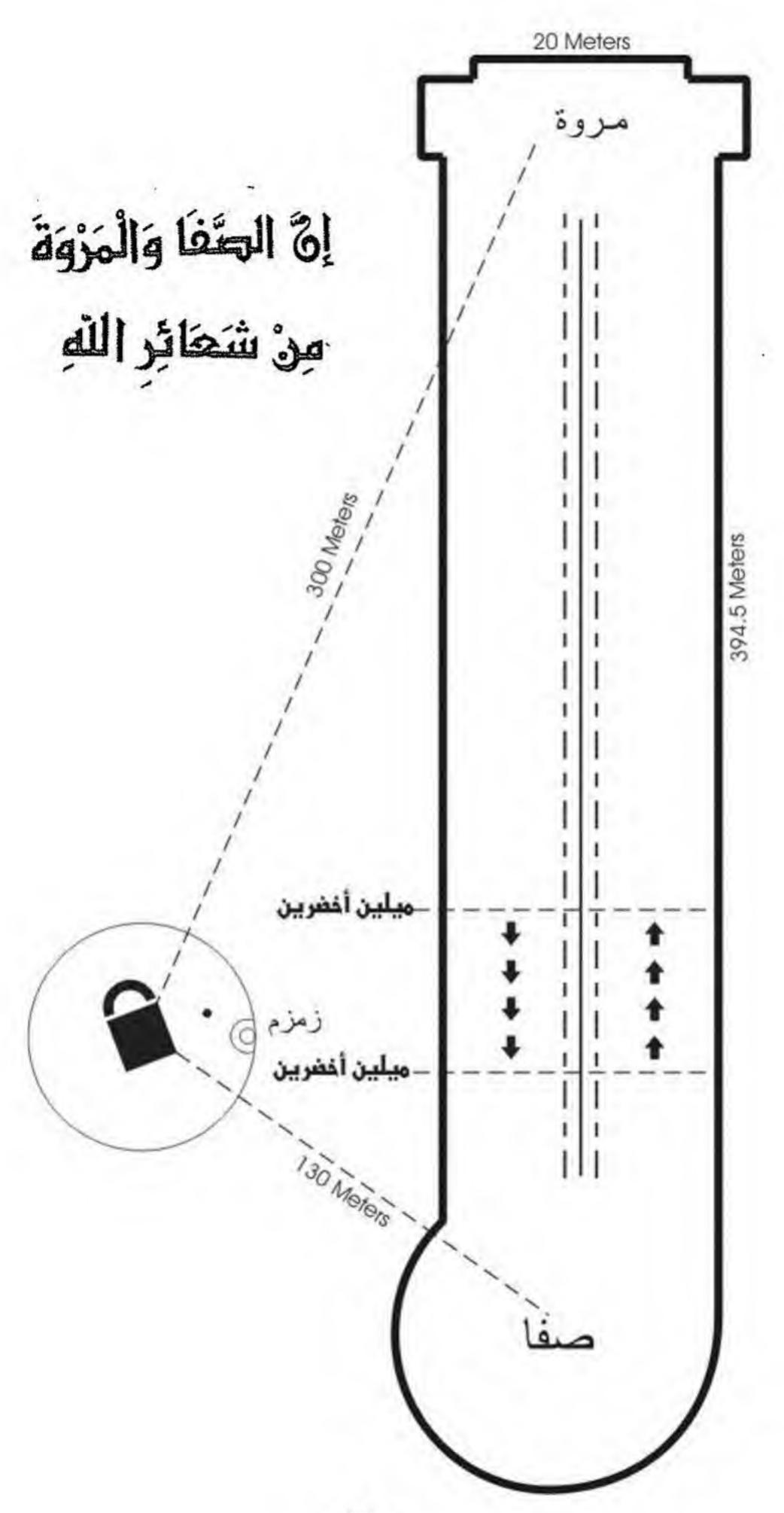

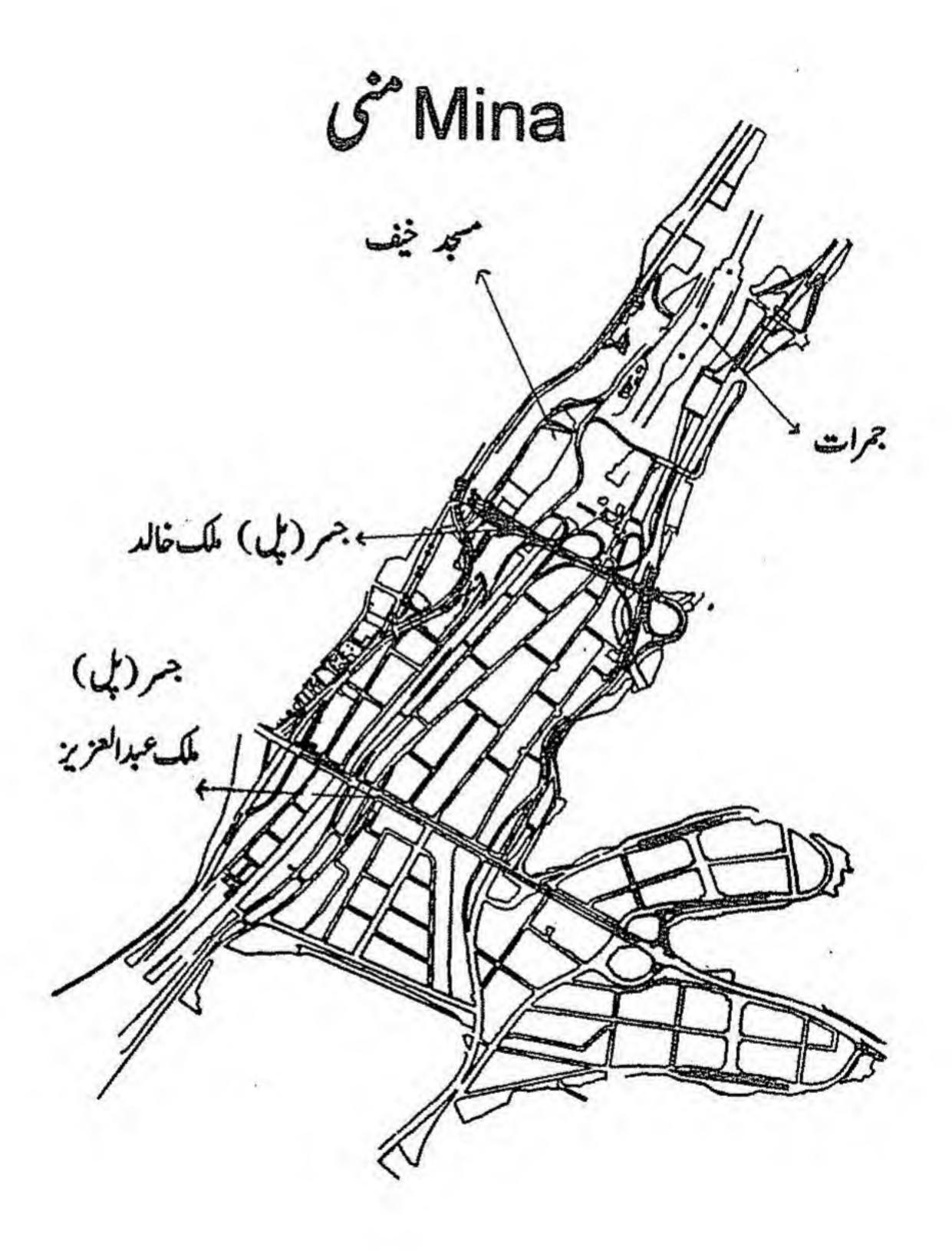

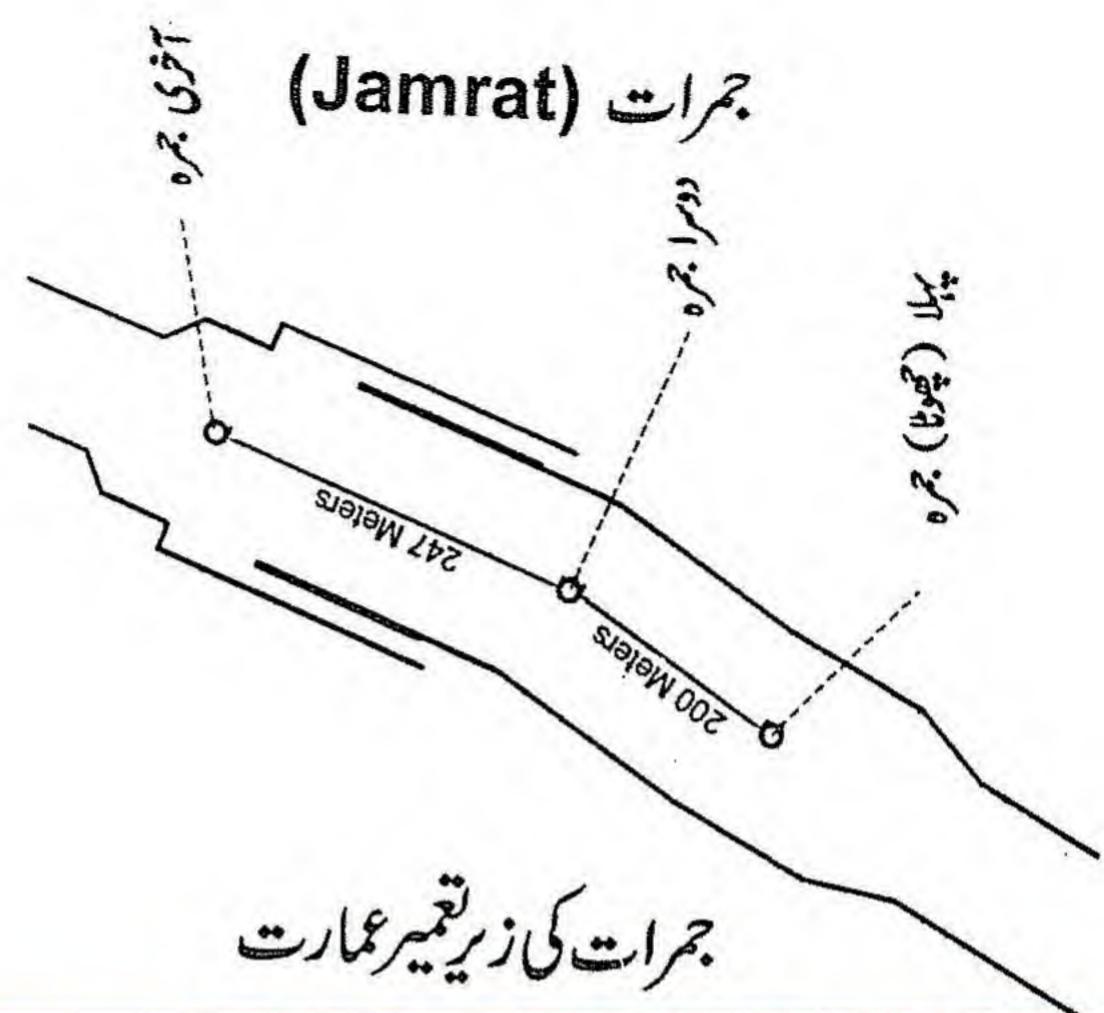



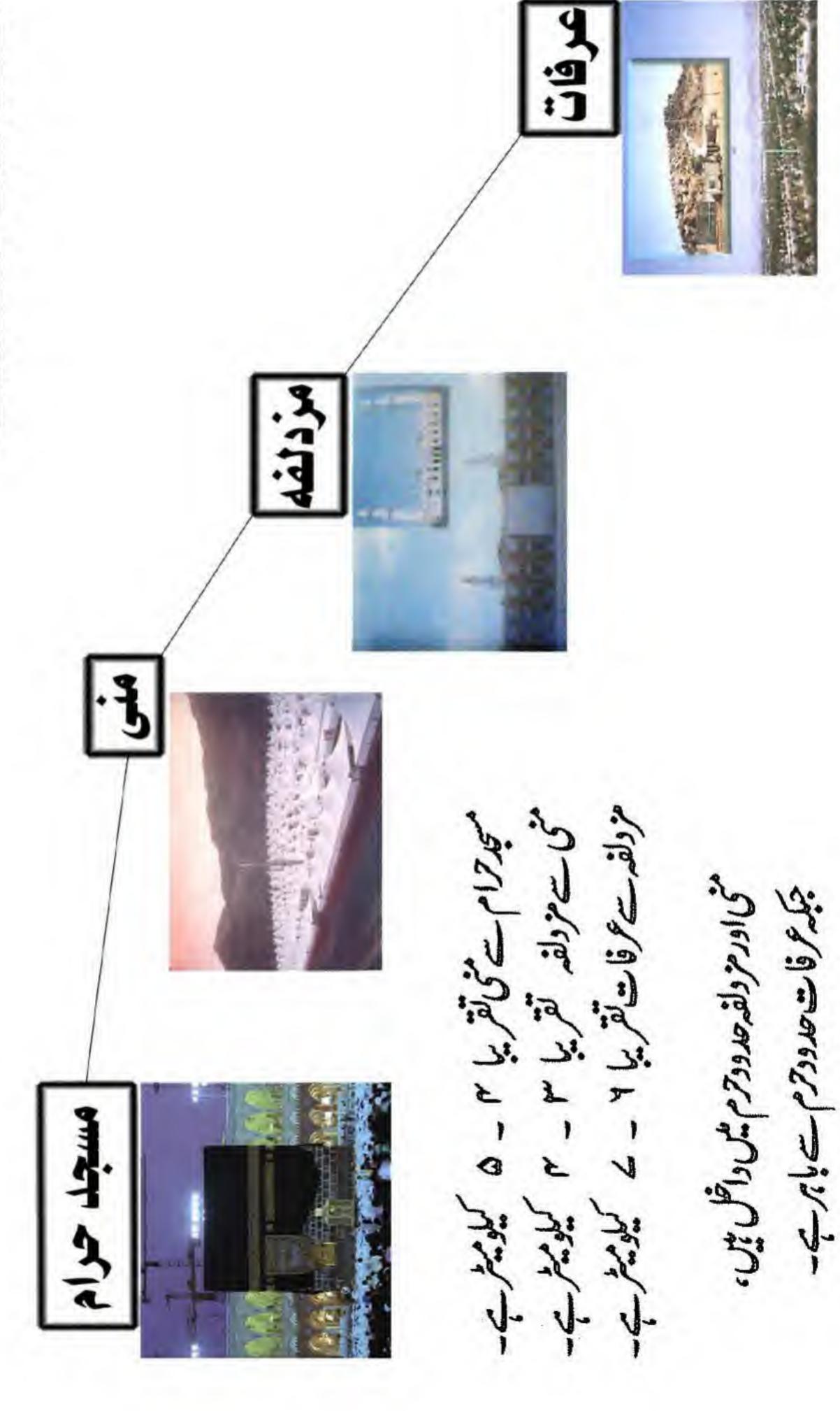

حلى ميقات و حر

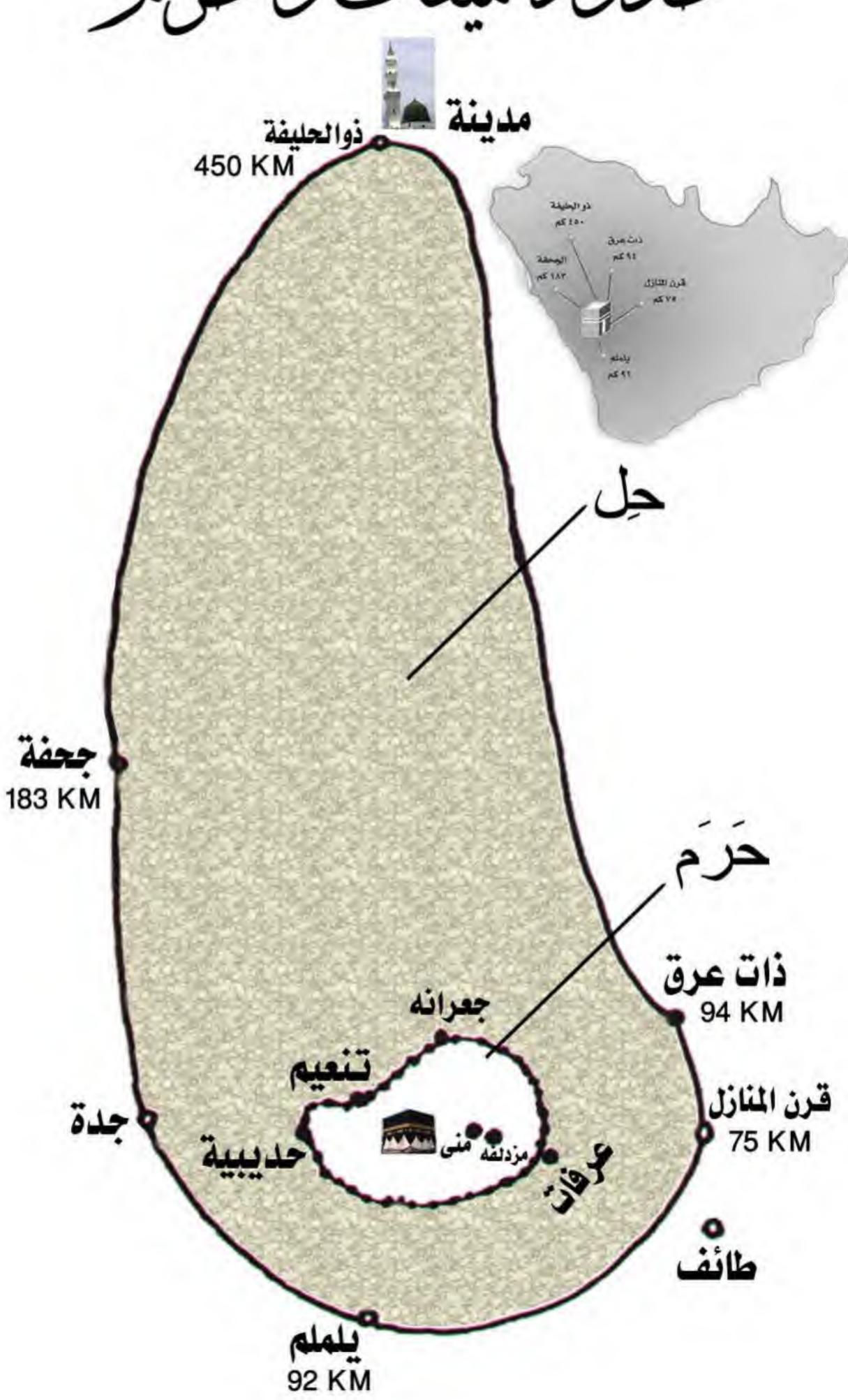

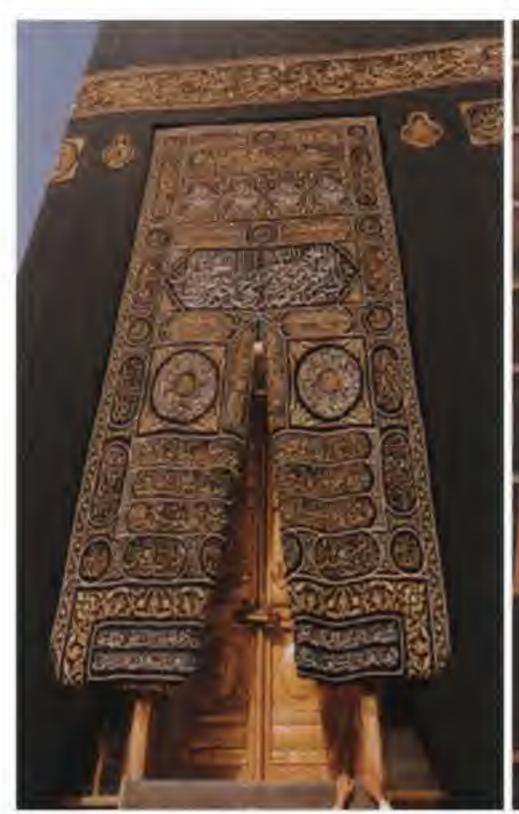







# روزمره استعال كعربي الفاظ اوران كے معانی

| 316 1        |           |            |           |          |          |
|--------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|
| پیس          | فُلُوس    | كيلا       | مَوُز     | پانی     | مَاء     |
| کیڑا         | قُمَاش    | سنتره      | بُرتَقَال | נפנם     | خلِيْب   |
| ئوپي         | طَاقِيَة  | سيب        | تُفّاح    | دىمركى   | لَبَن    |
| تبع          | مِسْبَحَة | انجر       | تِين      | روئی     | خُبْز    |
| جائتماز      | مُصَلَّى  | تربوز      | بطّيخ     | حياول    | 33/135   |
| حچوڻارومال   | مِندِيل   | بادام      | أوذ       | دال      | عَدَس    |
| يزارومال     | شُمَّاغ   | کهجور      | تَمَر     | انڈا     | بَيْضَة  |
| بر           | فَرَاش    | كيرا       | خِيَار    | . tī     | دقِيق    |
| כט           | حَبل      | ٹماٹر      | طَمَاطِم  | چينې     | شكر      |
| <i>\$</i> 2. | مِلْعَقة  | ادرک       | زَنجَبيل  | يا ئے    | شَاي     |
| يليث         | صَحَن     | لہسن       | تَّوْم    | گوشت     | لَحَم    |
| سمعم         | جُمرُک    | اونث       | جَمَل     | مرخی     | دَجَاج   |
| بازار        | سُوق      | 28         | بَقَرة    | مجھلی    | سَنک     |
| ١ کار        | سَيّارة   | بجرى       | غَنَم     | بياز     | بَصل     |
| ہوائی جہاز   | طَيُّارة  | سۈك        | شارع      | سبزی     | خُضُر    |
| کره          | غُزفَة    | داسته      | طريق      | برادهنيا | گزبرَة   |
| گفری رگھنٹہ  | سَاعَة    | ہوٹل       | فُندُق    | بودينا   | نَعُنَاع |
| منث          | دقيقة     | گھر        | بَيْتِ    | مرچ      | فِلُفِل  |
| سامان        | أغراض     | دروازه     | باب       | حقی      | سَمَن    |
| بيك          | شُنطَة    | بيت الخلاء | حَمّام    | تيل      | زيت      |
|              |           |            |           |          |          |

### مصاور ومراجح

( جج کی بعض مشہورومعروف کتابیں جن کی روشی میں بیکتاب تر تیب دی گئی ہے)

ردالخار كتاب الح علامهالسيدابن عابدين الشامى صاحب بدايدالاولين (كتاب الحج) يتخ الاسلام بربان الدين ابوالحن على بن الى بكر الفرغاني معلم الحجاج حفزت مولا نامفتى سعيدا حمصاحب حضرت مولانامحم منظور نعماني صاحب ستبهلي آپ ج کیے کریں؟ حضرت مولا ناظيل الرحمن نعماني صاحب مظاهري رہنمائے تحاج حصرت مولا ناخليل الرحن نعماني صاحب مظاهري رہنمائے عمرہ وزیارت حصرت مولا ناخليل الرحمن نعماني صاحب مظاهري خوا تين کا ج حضرت مولا تارشيداحمه صاحب كنكويى زيدة المناسك حضرت مولانا شيرمحمه جالندهري شرح زبدة كتاب الج (مخفرطريقة ج وعره) حضرت مولانا محم عاشق البي صاحب بلندشيري كتاب العمرة وزيارة المسجد الدوى حفرت مولانا محماش البي صاحب بلندشري حفرت فيخ الحديث مولا نازكرياصاحب فضائل جج حضرت مولا ناسيدا بوالحن على ندوى صاحب ائے کھرے بیت اللہ تک ج اورمقامات ج حفرت مولاناسيدرالع صاحب ندوى حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب تكمروي خواتين كانج عج وعمره (علماء كے مقالات برمشمل) حضرت مولانا قاضی مجابدالاسلام صاحب (مرتب) حضرت مولانا محمدا خشام حسين صاحب كاندهلوى ريق ج حضرت مولانا محى الدين قادري صاحب تاريخ حرم نبوى عليلة (چ کمینی، بند بمبئ) 3583

# فريدم فائرمولانااساعيل ويلفير سوسائل

سنجل، از پردیش ریاست کا ایک قدیم اور تاریخی شرب مسلم حکر انوں کے دور میں اس شہر کو' سرکارسنجل' کہا اور کھا جاتا تھا۔ اس تاریخی شہر میں بے شارعلاء، محدثین اور مشاک پیدا ہوئے، نیز سینکڑوں اد بیوں، شاعروں اور طبیبوں نے ای مٹی میں جنم لیا۔ ای سرز مین سے شخ الحدیث معزت مولانا محمد اساعیل صاحب سنجلی جیسے مجاہدا شے جنھوں نے احادیث رسول تھا ہے کا مدیث مولانا محمد اساعیل صاحب منجلی جیسے مجاہدا شے جنھوں نے احادیث رسول تھا ہے کہا خد مات کے ساتھ، اپن تحریر وتقریر سے برکش حکومت کی بنیادیں ہلانے مین ایک اہم رول ادا کیا۔

ہندوستان کی ترکی آزادی میں مولانا نے نمایاں کارنا ہے انجام دیے۔ حکومت وقت کے خلاف مولانا کی شعلہ بیان تقریروں نے سنجل اوراطراف کے انگریزی افران کو ہروقت خوف زدہ رکھا۔ یہ بی وجبھی کہ مولانا کو کی بارصرف گرفتار بی نہیں بلکہ ان پر بغاوت پھیلانے اور فساد ہر پا کرنے کے مقد مات چلا کرکئی کئی سال کی سخت سزا کیں دی گئیں۔ مرکزی اسمبلی کے انتخابات میں دوبار شاعدار کامیا بی سے مولانا کی عوامی مقبولیت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مولانا ایک عرصہ تک حمیعة العلماء ہند ہے بھی وابسة رہے۔ نیزکی بڑے اداروں میں شخ الحدیث کی حیثیت سے قدر اس خدمات انجام دیں۔ آخری عمر مین تصنیف و تالیف کے کاموں میں مشغول ہو گئے ، اردو میں تمن کریا ہیں: مقامات تصوف ، اخبار النفزیل اور تھلیدا کم تصنیف کیں۔

مولانا کی ملی شخصیت اور تحریک آزادی میں مجاہدانہ کردار بھیشداس بات کا متقاضی رہا کہ
اس تاریخی شہر میں مولانا کے نام سے کوئی علمی ادارہ قائم کیا جائے مگر افسوں کہ حکومتی اداروں ک
افتیازی پالیسی اور کچھ ہماری غفلت نے بیموقع فراہم نہین کیا پھر بھی سنجل کی علمی شخصیتوں کی طرف
سے وقا فو قا ایسے کی ادارے کے قیام کا احساس دلایا جاتا رہا۔"فریڈم فائٹر مولانا اساعیل ویلفیر
سوسائی''اسی احساس کا نتیجہ ہے۔اس سوسائی کا مقصد سنجل میں مستقل ایک علمی ادارہ کا قیام ہے
اس میں ہورائزن پبلک اسکول کے نام سے ایک عصری تعلیم کا ادارہ قائم کیا جا چکا ہے۔ نیز دینی
تعلیمی ادارہ کی پیش رفت جاری ہے۔

ایسے تمام علمی افراد بنوکسی نہ کی شکل میں دینی بتعلیمی ادبی اورا صلاحی کاموں میں مشول بیں کا تعاون ہمارے لئے حوصلہ بخش ہوگا۔اللہ اس تعالیٰ اس عمل خیر کوقیول فرمائے۔

محرنجيب سنجل



میں کا معظر



مسجد حيف



رياض الجنه



مسجد نبوي



جنت البقيع

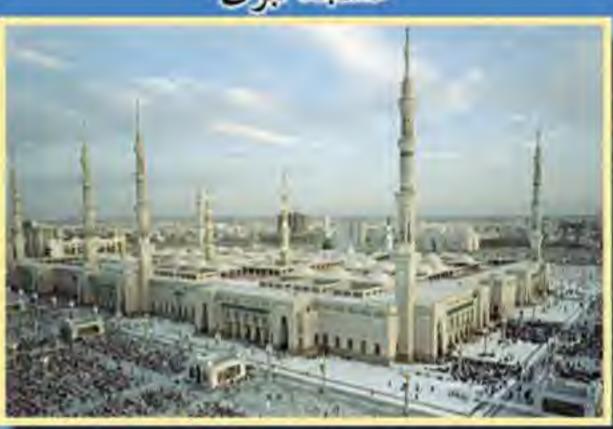

مسجد قباء





مولانا محمد اسماعيل سنبهلي اكيدهي، سنبهل مراداًباد